# أسول الف في محرجم ع موالات جراروى

## فهرست

| 89  | فصل:حروف معانی کابیان                 |
|-----|---------------------------------------|
| 113 | کفیل جروی معان ملات<br>امتحانی سوالات |
| 115 |                                       |
| 125 | فصل: بیان کی صور تمیں<br>متاز سیدالات |
|     | امتحانی سوالات                        |

| دوسري بحث بسنت  |
|-----------------|
| الم الم الم     |
| فصل:خبرکی اقسام |
| امتحاني سوالات  |
|                 |

### تيسري بحث:اجماع امت

| اس کی اقسام    |
|----------------|
| امتحانی سوالات |
|                |

## چوتھی بحث: قیاس کا بیان

| 1   |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 157 | امتحانی سوالات                        |
| 159 | فصل:قیاس پرداردہونے دالے اعتراضات     |
| 165 |                                       |
| 166 | جن أمور كے ساتھ حكم كالعلق ہوتا ہے    |
| 175 | امتحانی سوالات                        |
| 176 | فصل:علت اور حكم كے انعقاد ميں ركاوٹيں |
| 184 | امتحانی سوالات                        |

|   | 4  | پچھابوضظلہ کے قلم سے       |
|---|----|----------------------------|
|   | 5  | بكوا بوخطاء كا             |
|   |    | نطبه كتاب                  |
|   |    | بہلی بحث: کتاب اللہ        |
|   | 5  | صل: خاص اور عام کابیان     |
|   | 10 | فعل:مطلق اورمقيد كابيان    |
|   | 15 | نصل:مشترك اورمؤول كابيان   |
|   | 18 | ه امتحانی سوالات           |
|   | 20 | فصل: حقیقت اور مجاز کابیان |
|   | 25 | فصل: استعاره كاطريقة كياب؟ |
| - | 28 | فصل: صریح اور کنامیکا بیان |
|   | 31 | امتحانی سوالات             |
|   | 33 | فصل: متقابلات كے بيان ميں  |
|   | 46 | امتحانی سوالات             |
|   | 47 | فصل: متعلقات نصوص كابيان   |
| 4 | 45 | امتحانی سوالات             |
| 1 | 56 | فصل:امركابيان              |
| 1 | 75 | متحانی سوالات              |
| 7 | 77 | فصل: نهی کابیان            |
| 8 | 37 | امتحانی سوالات             |

## مِمله مقوق بعق ناشر ممفوظ ہیں

نام كتاب : أصول الثاشي مترجم مع سوالات بزاروي

موضوع : أصول فقه

زبان : عربی،اُردو

مترجم : مفتی محمصدیق ہزاردی (شیخ الحدیث جامعہ جویر بیلا ہور)

(متحده علماء بورڈ پنجاب سابق رکن اسلامی نظریا قی کونسل یا کستار

نظر ثانی و پروف ریڈنگ: حضرت علامه مولانادل محمد چشتی صاحب

(سينترمدرس جامعه نظاميد رضويه لا بهور)

كمپوزنگ : زين كمپوزنگ سنشرلا مور

صفحات : 184

س اشاعت : كم م ك 2019ء بمطابق شعبان 1440 ه

هديي : =/140روي

ناشر : مكتبه اعلى حضرت (دربار ماركيك لا مور)

رابط : 042-37247301

0315 / 0300-8842540

جاز زونگ

نو نے: اس کتاب کی پروف ریڈنگ مصنف نے انتہائی احتیاط کے ساتھ کی ہے۔ تاہم بشری تقاضے کے مطابق اگر کوئی غلطی رہ گئی ہوتو قارئین سے گزارش ہے کہ ادارہ کو لاز مامطلع فرمائیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اُس لفظی غلطی کو درست کیا جاسکے۔ادارہ آپ کاشکرگزارہوگا۔

## کچھابوخظلہ کے قلم سے

الحمد لله على احسانه! مكتبه اعلی حضرت اپنے ذوقِ مطالعہ کے مطابق علمی و تحقیقی مواد پر مشمل کر اللہ فوقا اپنے قار کین کے لیے پیش کرتا رہتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی زیر نظر کتاب اُصول الشائل متر جہ مع سو الات هزاد وی ہے جو کہ ادارہ سے شائع شدہ اُصول الشاشی کی جامع شرح صدار الحواشی فی تو ضبیح اُصول الشاشی سے اُخذ شدہ ہے۔ اس کتاب میں طلبہ و طالبات اللہ اُسانی کے لیے اُصول الشاشی کا عربی متن مع اعراب اُس کا ترجمہ اور آخر میں چاروں ابحاث کے متعلق تقریباً کل 207 سوالات درج کے گئے ہیں جو کہ امتحانی نقط نظر سے بھی انتہائی مفید ہوں گے۔ تقریباً کل 207 سوالات درج کیے گئے ہیں جو کہ امتحانی نقط نظر سے بھی انتہائی مفید ہوں گے۔

رین کی در مان طلباء وطالبات کسی بھی کتاب کو مختصر، جامع اور آسان فہم انداز میں سمجھنا اور پڑوہا چاہتے ہیں نیز اسا تذہ کرام کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے اس بات کو پیش نظرر کھتے ہوئے طلبہ وطالبان کے لیے بیا کتاب شائع کی جارہی ہے ہمیں اُمید ہے کہ اسا تذہ وطلبہ اُصول الشاشی کے اسباق الد استحانات کی تیاری کے لیے اسے انتہائی مفید ومعاون یا تیں گے۔

البت اتنی گذارش ضرور کرول گاکداُصول الثاثی کی ممل فہم حاصل کرنے کے لیے مصنف مدظلہ العالی کی ممل فہم حاصل کرنے کے لیے مصنف مدظلہ العالی کی کتاب صدیق الحواشی فی تو ضبح اصول الشاشی کا مطالعہ لازم وضرور فرما کیں۔ نیز مدر تین سے بالخصوص گزارش ہے کہ طلباء اکرام بالخصوص طالبات کی بہتر رہنمائی کے لیے مصنف موصوف کے قلم سے تحریر کروہ ھدایہ کی کتاب المطلاق اور کتاب الدیکاح بنام صدیق الحدایہ اور معلی الشراحی کے عربی متن ، ترجمہ، توضیح مع امتحانی سوالات پر مشتمل کتاب صدیق الحواشی فی کتاب المسراجی کے عربی متن ، ترجمہ، توضیح مع امتحانی سوالات پر مشتمل کتاب صدیق الحواشی فی توضیح المسراجی کو بھی ضرور مطالعہ کریں اور طلبہ وطالبات کی اس طرف رہنمائی فرما کیں۔

نو ضبیح السراجی و کی رود طاحه دی ادر مبده بات با کرد امان او کور این اور حضرت علامه مولا نا دل محمد چشتی استر مدس شیخ الحدیث مفتی محمد مین بزاروی مدظله العالی اور حضرت علامه مولا نا دل محمد چشتی صاحب سینسر مدرس جامعه نظامید لا مهور کاشکر گزار مهون که جن کے تعاون سے زیر نظر کتاب اپنی علمی و تحقیق منازل طے کرتی ہوئی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ نیز تمام معاونین کا جن کی کوششوں سے کتاب بہتر منازل طے کرتی ہوئی آپ کی کہنچتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اس کتاب کو ہم سب سے لیے سے بہتر صورت میں آپ تک پہنچتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اس کتاب کو ہم سب سے لیے دریعہ نجات بنا سمیں۔ آمین بیجاہ النبی الامین بھی ۔

خادم العلم والعلماء محمد اجمل قادري عطاري 28 پريل 2019ء بمطابق 22 شعبان المعظم 1440ھ

إِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرّحْمِنِينَ بِكِدِيْهِ خِطَايِهِ، وَدَفَعَ دَرَجَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِكِدِيْهِ خِطَايِهِ، وَدَوَايِهِ، الْمُعَابَةِ وَثَوَايِهِ، الْمُعَابَةِ وَثَوَايِهِ، الْمُعَابِيةِ وَتَوَايِهِ، الْمُعَنَّ الْمُعَنِينَ مِنْهُمْ بِمَذِيْدِ الْمِمَابَةِ وَتَوَايِهِ، الْمُعَنِينَ مِنَالِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُلّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

# بہلی بحث کتاب اللہ (قرآن پاک) کے باربے

فصل: خاص اور عام كابيان

0 فَصُلُّ: فِي الْخَاصِّ وَالْعَامِّ: فَالْخَاصُّ: لَفُظْ وُضِعَ لِمَعْنَى مَعْلُوْمٍ، أَوْ لِمُسَّّى مَعْلُوْمٍ، أَوْ لِمُسَمَّى مَعْلُوْمٍ فَلِي الْخَاصِّ وَالْعَامِّ: فَالْخَاصِّ الْفَوْدِ: فَزَيْلًا، وَفِي تَخْصِيْصِ الْفَوْدِ: فَزَيْلًا، وَفِي تَخْصِيْصِ الْفَوْدِ: فَزَيْلًا، وَفِي تَخْصِيْصِ الْجَنْسِ: إِنْسَانَّ وَحُكُمُ الْخَاصِّ مِنَ الْكَتَابِ: النَّنَ وَحُكُمُ الْخَاصِّ مِنَ الْكَتَابِ: وَحُكُمُ الْخَاصِّ مِنَ الْكَتَابِ: وَحُكُمُ الْفَاصِ الْمِنْ الْمَالَّ فَيْ اللَّهُ فَيَهُ الْوَاحِدِ أَو الْقِيَاسُ، فَإِنْ أَمْكَنَ وَحُكُمُ الْوَاحِدِ أَو الْقِيَاسُ، فَإِنْ أَمْكَنَ

ترجہ اور ایسے اس وہ لفظ ہے جو (ایسے ) معلوم معنی یا (ایسے ) معلوم سلی کے لیے ہی کیا گیا ہوجو ( دیگرافراد ہے ) منفرد ہوجس طرح فرد کی تخصیص میں ہمارا قول''زید'' نوع) تخصیص میں ' رجل' اورجنس کی تخصیص میں' انسان''۔

کتاب کے خاص کا حکم میہ ہے کہ اس پر لازمی طور پڑمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ بیں اگرا کے مقالبے میں خبرِ واحدیا قیاس آ جائے تواگر خاص کے حکم میں تبدیلی کے بغیر دونوں کو جمع کی ممکن ہوتو دونوں پڑمل کیا جائے گا ورنہ قرآن پڑمل کیا جائے اور جواس کی مقابل ہے اسے چھرا

احناف وشوافع \_ كماختلاف يرتخر يخاحكام

فَيُخَرَّجُ عَلَى هٰذَا حُكُمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَزَوَالُهُ، وتَصْحِيْحُ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَإِبْطَالُهُ، وَحُكُمُ الْحَبْسِ وَالْإِطْلَاقِ، وَالْيَسْكَنِ وَالْإِنْفَاقِ، وَالْخُلْع وَالطَّلَاقِ، وَتَذَوُّحِ الزَّوْجِ بِأُخْتِهَا وَأَرْبَعُ سِوَاهَا، وَأَخْكَامُ الْمِيْرَاثِ مَعَ كَثْرَةٍ تَعْدَادِهَا. وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي آوْرَاجِهِمْ ﴾ كَاصْ فِي التَّقُويُدِ الشَّرُعِيِّ، فَلَا يُترَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِاعْتِبَارِ أَبَّهُ عَقْدٌ مَاليٌّ فَيُعْتَبَهُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ، فَيَكُونُ تَقْدِيْرُ الْمَالْ فِيْهُ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ كَمَا ذَكْرَهُ

وَكُذَٰ لِكَ فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى تَنْكُحُ زَوْجًا غَيْزَهُ ﴿ ﴿ خَاصٌّ فِي وُجُوْدٍ النِّكَاحِ مِنَ الْمَوْأَةِ، فَلَا يُتُوكَ الْعَملُ بِهِ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْمًا إِمْرَأَةٍ نَكَحَتُ نَفْسِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّها فنكاحُها بَاطلٌ بّاطلٌ بَاطلٌ بَاطلٌ بَاطلٌ إِ

و مسلم و المورد المسلمان كل بنياد پرتير مرحض مين رجوع كرنے اور نه كرنے ال ر مطلقہ عورت ) کے غیرے نکاح کے تھے ہونے اور اس کے باطل ہونے، عورت کورو کئے اور (مطلقہ مورت) ۔۔۔ ر جھوڑ نے، اس پرخرچ کرنے، خلع اور طلاق، خاوند کے اس کی جن سے نکال کرنے اور اس • سورة الاحزاب، آيت: • ٥٠ مورة البرة، آيت: • ٢٣

أصول الشاشي، مترجم مع سوالات بزاروي ے علاوہ چار عور توں سے نکاح اور وراثت کے بے شارا حکام نکا لے جاتے ہیں۔ کے علاوہ چار عور توں سے نکاح اور وراثت کے بے شارا حکام نکا لے جاتے ہیں۔ اوراى طرح ارشادِ خداوندى ہے: قَلْ عَلِيْهَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ أَزْوَاجِهِمْ تَحْقَقَ بَم جانے ہیں جوہم نے ان کی بیویوں کے بارے میں ان پر فرض کیا بیاس بارے میں خاص ہے کہ رمر) شریعت نے مقرر کیا ہے لہذا س وجہ سے اس پر مل کو چھوڑ انہیں جائے گا کہ یہ مالی عقد ہے (مهر) شریعت نے مقرر کیا ہے لہذا س وجہ سے اس پر مل کو چھوڑ انہیں جائے گا کہ یہ مالی عقد ہے پی اُس کو مالی معاملات پر قیاس کیا جائے گا اور مہر کا مقرر کرنا میاں بیوی کی رائے کے سپر دہو

خاص اورعام كابيان

"اوراى طرح ارشاد خداوندى ہے: كَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَة الله حَيْلَة وَهُ عُورت كَسَى گاجس طرح حضرت امام شافعی میلنیجید نے ارشاد فر مایا۔ گاجس طرح حضرت امام دوسرے خاوندے نکاح کرے پی(تُنگیج)اس بارے میں خاص ہے کہ عورت کی جانب سے نكاح بإياجاسكتا ہے۔ لہذااس حدیث كی وجہ ہے جس میں حضور التی آیا ہے مروى ہے كہ جوعورت ا پنانکاح ولی کے بغیر کر ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ قرآن پاک کے خاص پر

عمل کو چیور انہیں جائے گا۔ عام کی بحث

وَأُمَّا الْعَامُّ فَنَوْعَانِ: عَامٌّ خُصَّ عَنْهُ الْبَغْضُ، وَعَامٌّ لَم يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ، فَالْعَامُ الَّذِي لَمُ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَاصِّ فِي حَقِّ لُزومِ

الْعَمَلِ بِهِ لَا مَحَالَةً. (در پس عام کی دوشمیں ہیں: وہ عام جس ہے بعض کوخاص کیا گیااور وہ عام جس سے بعض کو خاص نہیں کیا گیا۔ پس وہ عام جس سے بعض کوخاص نہیں کیا گیااس پر ممل بہر حال لازم ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ خاص کی طرح ہوتا ہے۔ ؟ عام غير مخصوص البعض كي مثال

وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا قُطِعَ يَدُ السَّارِقِ بَعْد مَا هَلَكَ الْبَسُرُوقُ عِنْدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ ٱلْقَطْعَ جَزَآءُ جَمِينِعِ مَا اكْتَسَبَهُ السَّارِقُ، فَإِنَّ كَلْمَةَ مَا عَامَّةٌ، يَتَنَاوَلُ جَمِيْعَ مَا وُجِدَ مِنَ السَّارِقِ، وَبِتَقُويُرِ إِيْجَابِ الضَّمَانِ يَكُونُ الْجَزَآءُ هُوَ الْمَجْمُوعُ، وَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْغَصَبِ.

مَنْ وَاللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلُوهُ، فَإِنَّ تَسْمِيّةَ اللهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ الْمُدَءِ مَنْوُولِ النَّسْمِيّةِ عَامِلًا، فَقَالَ: كُلُوهُ، فَإِنَّ تَسْمِيّةَ اللهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ الْمُدَء ا اول المائي، سرج عوالا سي بزاردي الْجِلُّ بِتَدْكِهَا نَاسِيًا، فَحِينَكِيْلٍ يَرْتَفِعُ حُكُمُ الْكِتَاب، فَيُتُوكُ الْخَبُرُ. ترجهاد اورجم کہتے ہیں اللہ تعالی کے اس قول میں بھی ای طرح ہے ارشادِ خدادندی ترجہاد اور جم کہتے ہیں اللہ تعالی کے اس قول میں بھی ای طرح ہے ارشادِ خدادندی ن كَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اوراس چيز (ذبيحه) عندَها وَجس پرالله كانام ع: وَلا تَأْكُلُوْا مِنَّا كُمْ يُذُكِّرِ السُّمُ اللهِ عَلَيْهِ اوراس چيز (ذبيحه)

ن خرید کیا جائے تواس سے اس (ذبیحہ) کاحرام ہونالازم آتا ہے۔ جس پر ذبیح کرتے وقت جان ذکرند کیا جائے تواس سے اس (ذبیحہ) کاحرام ہونالازم آتا ہے۔ جس پر بوچھر بیم اللہ نہ پڑھی گئی، تو آپ نے فرما یا کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہرمون کے دل میں ہے بربست قرآن پاک کے علم اور اس حدیث میں موافقت ممکن نہیں کیونکہ اس حدیث پر عمل کیا جائے تو قرآن پاک کے علم اور اس حدیث میں موافقت میں م ر ں پارے ہمل نہیں ہوگا۔ کیونکھ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے سے جانور حلال رہتا قرآن پاک کے علم پر عمل نہیں ہوگا۔ کیونکھ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے سے جانور حلال رہتا ہندا یہاں جو تھوڑنے سے بھی حلال ہوگا توحرام ہونے کی کوئی صورت باقی ندرہی للبذا یہاں ہے تو بھول کرچھوڑنے سے بھی حلال ہوگا توحرام ہونے کی کوئی صورت باقی خدرہی للبذا یہاں

قرة ن كے مقابلے ميں حديث كورك كيا جائے گا-وَكَذَٰ اِكَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَأُمَّاهُ الَّتِي اَرْضَعْنَكُمْ ﴾ • يَقْتَضِي بِعُمُوْمِهِ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُرْضِعَةِ، وَقَلْ جَاءَ فِي الْخَبْرِ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا

الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ". فَلَمْ يُنْكِنِ التَّوْفِيْقُ بَيْنَهُمَا، فَيُتَرَكُ الْخَبُرُ

ترجه: اوراسي طرح الله تعالى كابيرار شاد كراى ب: وأُمَّ لَهُ تُكُدُ اللَّهِ أَرْضَعْنَكُمُ اور تمهاری ده مائیں جنہوں نے تہمیں دودھ پلا یا (وہتم پرحرام ہیں)اس کاعموم اس بات کا تقاضا کرتا ے کہ دودھ پلانے والی (دودھ پنے والے پر) حرام ہواور صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک یا

دوکش لگائے اور ایک یا دومرتبہ پتان منہ میں ڈالنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ۔ چونکهان دونوں میں موافقت ممکن نہیں اس لیے حدیث کوچھوڑ دیا جائے گا۔

عام مخصوص البعض

وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، فَحُكُمُهُ: أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الْرِحْتِمَالِ، فَإِذَا قَامِ الدَّلِيُلُ عَلَى تَخْصِيْصِ الْبَاقِيْ يَجُوزُ تَخْصِيْصُهُ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ أُو الْقِيَاسِ إِلَى أَنْ يَبْقَى الثَّلَاثُ، وَبَعْلَ ذَالِكَ لَا يَجُوزُ، تَخْدِ مُصُهُ

♦ سورة النساء، آيت: ٢٣

أصول الث شي، مترجم مع سوالات بزاروي ''اوراس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب چوری کا مال چور کے پاس ہلاک ہونے کے بعداس کا ہاتے '' کاٹا گیا تواس پر (مال کی) ضمان نہیں ہوگی کیونکہ ہاتھ کا ٹنااس تمام عمل کا بدلہ ہے جس کا چور نے كب كيا ہے۔ اس ليے كه مال (جزاء بماكباميں جوماہے) عام ہے اور اس تمام عمل كوشارا ہے جو چورسے پایا گیا۔اورضان واجب کرنے کی صورت میں سز ادونوں باتوں (ہاتھ کا شااور ہال کی ضان) کا مجموعه ہوگی۔اورغضب پر قیاس کی وجہسے اس (عام) پڑمل کوچھوڑ انہیں جائے گا۔" کی صان) کا مجموعہ ہوگی۔اورغضب پر قیاس کی وجہسے اس (عام) پڑمل کوچھوڑ انہیں جائے گا۔"

کلمی ' ما'' کے عام ہونے کی دلیل اور قرآنی مثالیں

﴿ وَالدَّالِيْلُ عَلَى أَنَّ كَلِمَةً مَا عَامَّةً مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ وَالدَّالِيْلُ إِذَا قَالَ الْبَوْلِ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةً، فَوَلَدَتْ غُلَّامًا وَجَارِيَةً لَا تُعْتَقُ وَبِيِعُلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاقُرُءُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُانِ ﴿ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَبِيعٍ مَا تَكِسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَمِنْ ضُرُورتِه عَدَمُ تَوَقُّفِ الْجَوَازِ عَلَى قِرَاءُو الْفَاتِكَةِ، وَجَاءَ فِي الْخَبْرِ لا صَلوةً إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ترجمه: "اوراسي كي مثل مم الله تعالى كاس قول كي بارك ميس كتي إي- ﴿ فَأَقْوَءُ مَا تَكِيَّكُو مِنَ الْقُرُانِ ﴾ "ال بات يردليل ككلمه ما عام بحضرت امام محدا كا قول جوآب في ذکر فرمایا کہ جب آتانے اپن لونڈی ہے کہا کہ جو کھے تیرے پیٹ میں ہے اگروہ لڑکا ہے تو تو آ زاد ہے۔ پس اس کے ہاں ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی پیدا ہوئی تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ رپس تم پڑھو جومهين قرآن سے آسان لگے) توبيتمام قرآن ميں سے جوآسان لگے، سب کوشامل ہے کی سؤرت کے ساتھ خاص نہیں اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ (نماز کا) جواز صرف سورة فاتحہ کے قرائت پرموقوف نہیں۔اور حدیث شہیف میں آیا ہے کہ جو شخص سور ہُ فاتحہ نہ پڑھے اس کی ن و المستقبل من المار المار المار على كيا جس على آن ياك كا عكم تبديل المار على كيا حكم تبديل ممارین اوں اس طرح کہ ہم حدیث شریف کو کمال کی نفی پر محمول کرتے ہیں جی کہ قرآن یاک کے مہیں ہواوہ اس طرح کہ ہم حدیث شریف کو کمال کی نفی پر محمول کرتے ہیں جی کہ قرآن یاک کے ہیں ہوادہ ان رب کے استان ہوگی اور حدیث پاک کی دجہ سے سورہ فاتحہ کی قر اُت داجب ہوگی۔ تھم نے مطلق قر اُت فرض ہوگی اور حدیث پاک کی دجہ سے سورہ فاتحہ کی قر اُت داجب ہوگی۔ وَقُلْنَا كَذُلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَأْكُوْ امِنَا لَهُ يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾

وَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ مُومَةً مَتُونُولُ التَّسْمِيةِ عَامِدًا وَجَاءَ فِي الْخَنْرِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةً مَتُونُولُ التَّسْمِيةِ عَامِدًا وَجَاءَ فِي الْخَنْرِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ إِنَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالِهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَالِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَل م برورة الانعام، آيت: ١٢١ • سورة المرس، آيت:٢٠

فَيَجِبُ الْعَمِلُ بِهِ. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَج الْبَعْضَ عَ الْجُهْلَةِ لَوْ أَخْرَجَ بَعْضًا مَجْهُولًا يَثْبُتُ الْرِحْتِمَالُ فِي كُلِّ فَوْدٍ مُعَيَّنٍ، فَجَارُ يَّكُونَ بَاقِيًّا تَحْتَ حُكُمِ الْعَامِ، وَجَازَأَن يَّكُونَ دَاخِلًا تَحْتَ دَلِيْلٍ أَلْخُصُوصٍ قَاسْتَوْى الطَّرَفَانِ فِيْ حَقِّ الْمُعَيَّنِ، فَإِذَا قَامَ الدَّلِيْلُ الشَّرَعِيُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ مُن مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيْلِ الْخُصُوصِ تَرَجَّحَ جَانِبُ تَخْصِيْصِهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُعْضِمُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُوْمًا عَنِ الْجُهْلَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِي الْم الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ، فَإِذَا قَامَ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى وُجُوْدِ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِي غُيُرٍّ لَمْ الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ تَرَجَّحَ جِهَةُ تَخْصِيْصِه، فَيُعْمَلُ بِهِ مَعَ وُجُوْدِ الْإِحْتِمَالُ

ترجهد: وه عام جس (عظم) سے بعض کو خاص کیا گیااس کا حکم یہ ہے کہ باقی (افراد میں عمل کرنااحمال کے ساتھ واجب ہے ہیں جب باقی کی تخصیص پر دلیل قائم ہوجائے تواں تخصیص خبر واحداور قیاس کے ساتھ ہوسکتی ہے یہاں تک کہ تین افراد باقی رہ جا نیں ،اس کے بعد جائز نہیں پس اس پر عمل واجب ہوگا۔اور بیاس لیے جائز ہے کہ مُخَصِّصْ (تخصیص) دلیل ) نے تمام میں ہے جن بعض کو نکالاتو اگر بعض مجہول کو نکالاتو بیا حمال ہر معین فرد میں ہوگاز جائز ہے کہ باقی افزاد عام کے حکم کے تحت ہواور جائز ہے کہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہو پر معین حے تن میں دونوں طرفین برابر ہو گئیں پس جب شرعی دلیل اس بات پر قائم ہوجائے کہ ہ (فردمعین) ان تمام افراد میں سے ہے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہیں تو اس کی تخصیص دالا حانب كور جي حاصل موجائے گی۔اورا گرمُخَصِّصْ (دليل تخصيص) نے بعض معلوم كوتمام افراد . میں سے نکالاتو جائز ہے اس میں کوئی علت پائی جاتی ہو۔اور ہوسکتا ہے کہ وہ اس معین فرد کے غیر میں بھی موجود ہو۔ پس جب اس فر معین کی غیر میں اس علت کے پائے جانے پر دلیل شرعی قائم ہوگی تر اس کی شخصیص کی جہت کوتر جی حاصل ہوگی اوراحمال کے باوجوداس پڑمل کیا جائے گا۔

# فصل:مطلق اورمقيد كابيان

فَصْلِيِّ: فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيِّرِ ذَهَبَ أَصْحَابُنَا إِلَى أَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ كِتَابِ الله تَعَالَى إِذَا أَمْكَنَّ الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهِ، فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبْرِ الْوَاحِد وَالْقِيَاسِ لَا

يَهُوْدُ مِن مَا يُوَادُ عَلَيْهِ مَوْطُ النِّيَّةِ وَالتَّدُتِيْبِ وَالْمُوَالَاةِ وَالتَّسْمِيَةِ بِالْخَبْرِ، الْإِطْلَاقِ، فَلَا يُنَوَادُ عَلَيْهِ مَدْطُ النِّيَّةِ وَالتَّدُتِيْبِ وَالْمُوَالَاةِ وَالنَّسْمِيَةِ بِالْخَبْرِ، والمسلود في قَوْلِه تَعَالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ ﴾ ، والمامور بيه هو المسلود يَجُونُ مِثَالُهُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ ﴾ ، الاطلاب، وَيُقَالُ: الْفَسُلُ عَلَى وَجُهِ لَا يَتَغَيَّرُ إِلَّهُ كُمُمُ الْكِتَابِ، فَيُقَالُ: الْفَسُلُ وَجُهِ لَا يَتَغَيَّرُ إِلَّهُ كُمُمُ الْكِتَابِ، فَيُقَالُ: الْفَسُلُ وَجُهِ لَا يَتَغَيَّرُ إِلَّهُ كُمُمُ الْكِتَابِ، فَيُقَالُ: الْفَسُلُ وَالْمَالُ الْفَسُلُ عَلَى وَجُهِ لَا يَتَغَيَّرُ إِلَّهُ كُمُمُ الْكِتَابِ، فَيُعَالُ: الْفَسُلُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ

وسِن يَدُنُ بِحُكْمِ الْكِتَاب، وَالنِّيَّةُ سُنَّةً بِحُكْمِ الْخَبْرِ. الْمُطْلَقُ فَرْضٌ بِحُكْمِ الْكِتَاب، وَالنِّيَّةُ سُنَّةً بِحُكْمِ الْخَبْرِ ے۔ اس مرفق کے اصحاب اس طرف کئے اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے (حفیٰ) اصحاب اس طرف کئے ترجہان میں ہے۔ ہمارے اس کے ترجہان میں ہے۔ ہمارے اس

سرجه الله الله كا كتاب مطلق پرجب تك بطور طلق عمل ممكن موتواس پرخبر واحداور قیاس کے ذریعے بین کہ الله کا کتاب کے مطلق پرجب تک بطور مطلق عمل م مطلق ہے البندااس پر حدیث سے دھونا ہے اور سے طلق ہے البندااس پر حدیث سے دھوؤ'' تواس میں جس بات کا حکم ہے وہ محض دھونا ہے اور سے نیت، ترتیب، تسلسل اوربسم الله پڑھنے کی شرط کا اضافہ ہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس حدیث پراس نیت، ترتیب، ے مطلق دھونا کتاب اللہ کے علم سے فرض ہے اور نیت حدیث کے علم سے تحت سنت ہے۔ کہ مطلق دھونا کتاب اللہ کے علم سے فرض ہے اور نیت حدیث وَ تَلْكِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَلِيهِ لَلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلْلِلْلِلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّالِيلَاللَّاللَّالِيلَاللَّاللَّاللَّاللَّل جُلُدَةٍ ﴾ ﴿ إِنَّ الْكِتَابَ جَعَلَ جَلْدَ الْمِأْفَةِ حَمًّا لِّلدِّنَا، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ التَّغُرِيْب حَدًّا؛ لِقَوْلِهِ اللَّهِ الْبِكُو بِالْبَكْرِ جَلْلُ مِائَةٍ وَّتَغُرِيْكِ عَامٍ » بَلْ يُعَمَلُ بِالْخَبْدِ عَلَى وَجُهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهَ حُكُمُ الْكِتَابِ، فَيَكُونُ الْجَلْدُ حَدًّا شَرْعِيًّا بِحُكْمِ

الْكِتَابِ، وَالتَّغُرِيْبُ مَشُونُوعًا سِيَاسَةً بِحُكُمِ الْخَبْرِ.

توجهد: اورای طرح ہم اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں کہتے ہیں: الزّانيكةُ وَ الزَّانِيُ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ قِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ " 'زانى مرد اور عورت مرايك كوسوكور \_ مارو' قرآن پاک نے سوکوڑے مارنے کوزنا کی حدقر اردیالہذااس پرحضور التا ایک کے اس قول کی وجہ سے کہ کنوارہ مرد کنواری عورت سے زنا کرتے تو سوکوڑ ہے مارنا ہے اور ایک سال کے ليے جلاوطن كرنا ہے۔ جلاوطنى كى سزاكا (بطور حد) اضافتہيں كيا جائے گا بلكہ حديث پراس طرح عمل كياجائے گاكه كتاب الله كا تھم نہ بدلے پس كوڑے مارنا شرعى سز اموكى اوربيقر آن كا تھم ہے اور حدیث کی وجہ سے ایک سال جلاوطن کرنا سیاست ( حکمت ) کے طور پر جائز ہوگا۔

> • سورة المائده، آيت: ٢. 🗘 سورة النور، آيت: ٢

السَّمَاءِ وَكُذُلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلُيَطَوَّوُو الْإِلْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۞ ﴾ مُطْلَقٌ فَيْ مُسَا السَّمَاءِ قَيْبِيّا لِهٰ الْمُطْلَقِ. وَبِه يَخْدُ حُكْمُ مَاءِ الزَّعَفُرانِ وَاسْتَجُوفِ الْمُطَلِقِ وَالْمِيْلِيّانِ وَالْمُطُلِقِ وَالْمِيْلِيّانِ وَالْمُطُلِقِ وَالْمِيْلِيّانِ وَالْمُطُلِقِ فَيْ مُسَالًا اللَّهُ الْمُطُلِقِ وَالْمِيْلِيّةِ الْمُطُلِقِ وَالْمُعْدِ، بل يُعْمَلُ بِهِ عَلَى وَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا کے اور اس (پانی) کے کسی ایک وصف کوبدل دے، کیونکہ تیم کی ایک وصف کوبدل دے، کیونکہ تیم کی ایک وصف کوبدل دے، کیونکہ تیم کی ایک جسی میں کوئی پاک چیزل جائے اور اس (پانی) کے کسی ایک وصف کوبدل دے، کیونکہ تیم کی ایک جسی کی ایک جسی کی ایک دور اس اور اس کی ایک کے ایک دور اس کی ایک دور اس کی ایک دور اس کی ایک دور اس کی دور ہے۔ ن مان پانی مطلق پانی نہ ملے ، اور سے ( مذکورہ بالا پانی ) مطلق پانی کے طور طرف جانے کے لیے شرط میہ مہرکہ رِبَاق ہے۔(اس کیے کہ)اضافت کی قیدنے اس سے پانی کا نام ذائل نہیں کیا بلکہ اس کو پکا کیا بروہ بی مطلق پانی کے علم میں داخل ہوگا اور بیشرط کہ وہ (پانی) اسی صفت پر باقی ہوجس بروہ ہے پس پیمطلق پانی کے علم میں داخل ہوگا اور بیشرط کہ وہ آسان سے نازل ہوا بیال مطلق کے لیے قید ہے۔ اور اس وجہ سے (جوہم نے ذکر کی ) زعفران آسان سے نازل ہوا بیال ے پانی،صابن اوراشان والے پانی اوراس طرح کے دیگر پانیوں کا تھم نکل گیا۔ سے پانی،صابن اوراشان والے پانی اوراس طرح کے دیگر پانیوں کا تھم نکل گیا۔ کیانایاک یانی مطلق نهیں؟ اور مطلق کی مثالیس

" " وَخَرِجَ عَنْ هَٰذِهِ الْقَضِيَّةِ الْهَاءُ النَّجَسُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَ لَكِنْ يُرِيْنُ الْيُعَهِّرُكُمْ ﴾ ﴿، وَالنَّجَسُ لَا يُفِينُ الطَّهَارَةَ. وَبِهٰنَهُ الْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّ الْحَدُثَ شَوْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، فَإِنَّ تَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ بِلَّوْنِ وُجُودِ الْحَلَاثِ مُحَالٌ. قَالَ أَبُو حَنِينِ فَهُ وَ الْمُظَاهِرُ إِذَا جَامَعَ إِمْرَأْتُهُ فِي خِلَالِ الْإِطْعُامِ لَا يَسْتَأْنِفُ الْإِلْمُعَامَ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ مُطْلَقٌ فِي حَتِّ الْإِطْعَامِ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرُطُ عَدُمِ الْمُسِيْسِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّوْمِ ، بَلِ الْمُطْلَقُ يَجْرِيُ عَلَى إِطْلَاقِهِ ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى تَقْيِيْدِهِ وَكُذْلِكَ قُلْنَا: الرَّقَبَةُ فِي كَفَارَةِ الطَّهَارِ وَالْيَمِيْنِ مُظْلَقَةٌ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ

شَرُطُ الْإِيْمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتُلِ.

ترجهه اوراس مين علم سے ناپاك پانى نكل كيا كيونكدار شاد خداوندى سے: وَ لَكِنْ يُكُويْكُ لِيُطَهِّدُكُمْ اورليكن وهممهيل ياك كرنے كااراده فرماتا ہے اورناياك ياني طہارت كا فائده نهيل دیتا۔اوراس اشارہ (اشارۃ النص ) سے معلوم ہوا کہ وضو کے واجب ہونے کے لیے بے وضوبونا شرط ہے کیونکہ طہارت کا حصول حدث کے بغیرمحال ہے۔

حفرت امام ابوحنیفه وطنطیرینے فرمایا: ظہار کرنے والا جب ( کفارے کا) کھانا کھلانے

♦ سورة المائده، آيت: ٢

النقصانُ اللَّازِمُ بِتَرُكِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ بِاللَّمِ. وَكَذْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّا مَعَ الرُّكِعِيْنَ ﴿ ﴾ مُطْلَقٌ فِي مُسَمَّى الرَّكُوعِ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْه شرطُ التَّعْدِيلُ بحكمِ الْخَبَرِ، وَلَكِنْ يُعْمَّلُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يتَغَيَّرُ بِهِ حكمُ الْكِتَارُ فَيَكُونُ مُطْلِقُ الركوعِ فَوْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ، وَالتَّعْدِيْلُ وَاجِبًا بِحُكْمِ الْفَهُ

توجهد: اوراى طرح الله تعالى كارشاد كراى ب: وَ لَيَطَوَّفُوْ ا بِالْبَيْتِ الْعَكَيْقِ ﴿ كَمِعِالِ کہ وہ قدیم گھر (خانہ کعبہ) کا طواف کریں، بیت الله شریف کے طواف میں بیم طلق کا ہے۔ لہذاحدیث شریف کی وجہ سے اس پر وضو کی شرط کا اضافہ ہیں کیا جائے گا بلکہ حدیث یرا طرح عمل کیا جائے گا کہ قرآن پاک کے مطلق میں کوئی تبدیلی نہ آئے یعنی قرآن پاک کے گا کے مطابق مطلق طواف فرض ہوگا اور حدیث شریف کی وجہ سے وضو واجب ہوگا۔اورا گر کسی شخص وضو کے بغیرطواف کیا تو واجب کے ترک کی وجہ سے اس پردم لازم آئے گا ( یعنی جانور ذیح کرنا ہوگا)۔

اور اسى طرح الله تعالى كا قول: وَ ازْكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ "ركوع كرو ركوع كرا والوں کے ساتھ'' جس چیز کورکوع کہاجاتا ہے اس میں پیر تھم)مطلق ہے لہذا حدیث کا دہ ہے اس پر تعدیل ارکان ( مظہر مظہر کر اطمینان ادا کرنے) کی شرط نہیں لگائی جائے گی لیکن حدیث شریف براس طرح عمل کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کے تھم میں تبدیلی نہ آئے۔ پس کتاب الله عظم مصطلق ركوع فرض موكا اورحديث شريف كى بنياد پرتعديل واجب موگا-

چندمتفرق مسائل

وَعَلَى هٰذَا عُلْنَا يَجُوزُ التَّوضُّو بِمَاءِ الزُّعْفَرانِ، وَبِكُلِّ مَاءٍ خَالَكُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّر أَحَدَأُوْصَافِه؛ لِأَنَّ شرطَ الْمَصِيْرِ إِلَى التَّيَهُمِّ عَدَمُ مُظْلَنِ الماءِ، وَهٰذَا قَد بَقِيَ مَاءٌ مُطْلَقًا، فَإِنَّ قَيْدَ الْإِضَافَةِ مَا أَزَالَ عَنْهُ اِسْمَ الْهَاءِ، بَلْ قَلَّارَةُ فَيَكُ خُكُ تَحْتَ حَكُمِ مُطلقِ الماءِ، وَكَانَ شرطُ بَقَائِهِ عَلَى صِفَةِ الْمُنَذَّلِ مِنْ

م سورة الحج ، آيت: ٣٩ م سورة البقرة ، آيت: ٣٣

اَصول ان ثَی مترجم مع موالات بزاردی ای ایم الله این مطلق اور مقید کا بیان است می مترجم مع موالات بزاردی ای کوهی کے دوران اپنی بیوی سے جماع کر بے تو نظر ما یا کیفس (قرآنی آیت) کوهی کے دوران اپنی بیوی سے جماع کر بے تو نظر ان کھلا ناشروع نہ کر بے کوئلر آل ہوئے۔ اور جماع کی قید کے بارے میں بعض حضرات نے فرما یا کیفس (قرآنی آیت) کوه کی مطلق سے لہذا اس کو روز سے برقباس کرتے ہوئے جماع نہ کر ان کا کھری مطلق سے لہذا اس کو روز سے برقباس کرتے ہوئے جماع نہ کر ان کا کھری مطلق سے لہذا اس کو روز سے برقباس کرتے ہوئے جماع نہ کر ان کا دوران کا فائدہ لفظ ذوج سے حاصل ہور ہا ہے اس بنیاد پر سوال أصول الشاشى، مترجم مع سوالات بزاروى پاک (کاحکم) مطلق ہے لہذا اس کوروزے پر قیاس کرتے ہوئے جماع نہ کرنے کا ٹروا کیا جائے گا کیونکہ عقد نکاح کا فائدہ لفظ ذوج سے حاصل ہورہا ہے اس بنیاد پر سوال اضافہ بیس کیا جائے گا۔ بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر اور مقیدا پن قید کے مطابق عاری میں اس معرف کی ٹروا پر محمول کیا جائے گا کیونکہ عقد نکاح کی قید عدیث سے ثابت ہے اور اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ مطلق اپنے اطلاق پراور مقیدا پئی قید کے مطابق جاری ہوگا۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جماع کی قید حدیث سے ثابت ہوتا کہ طرح ہم کہتے ہیں کہ ظہار اور قسم کے کفارہ میں مطلق غلام آزاد کرنے کا تھم علی جارت ہم کہتے ہیں کہ ظہار اور قسم کے کفارہ میں مطلق غلام آزاد کرنے کا تھم ہے لہذا آن پر بیاعتراض نہیں ہوتا کہ طرح ہم کہتے ہیں کہ ظہار اور قسم کے کفارہ میں مطلق غلام آزاد کرنے کا تھم ہے لہذا آل فقہاء کرام نے اسے مشہور احادیث میں سے قرار دیا ہے لہذا ان پر بیاعتراض نہیں کہ والے کا تھم ہے لہذا کی فقہاء کرام نے اسے مشہور احادیث میں سے قرار دیا ہے لہذا ان پر بیاعتراض نہیں کہا جائے گا انہوں نے کتاب اللہ (عظم) کوخبر واحدے مُقَیّدُ کیا۔ کے کفارے پر قیاس کرتے ہوئے اس میں ایمان کی قید کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

اعتراضات اوران کے جوابات

فَإِنْ قِيْلَ: إِنَّ الْكِتَابَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ يُوْجِبُ مَسْحَ مُظْلَقِ الْبَعْ وَقَلُ قَيَّدُتُّهُوهُ بِمِقْدَارِ النَّاصِيةِ بِٱلْخَبَرِ، وَالْكِتَابُ مُطْلَقٌ فِي اِنْتِهَاءِ النَّاصِيةِ بِٱلْخَبَرِ، وَالْكِتَابُ مُطْلَقٌ فِي اِنْتِهَاءِ النَّاصِيةِ بِٱلْخَبَرِ، وَالْكِتَابُ مُطْلَقٌ فِي اِنْتِهَاءً النَّوْلَا ﴿ الْغَلِيُظَةِ بِالنِّكَاحِ، وَقَلَّ قَيَّدُتُهُوْهُ بِالدُّخُولِ بِحَدِيْثِ اِمْرَأَةً رِفَاعَةً قُلْنَانَ الْكِتَابَ لَيْسَ بِمُّظِكَتٍ فِي بَابِ الْمَسْجِ، فَإِنَّ حُكُمَ الْمُطْكَقِ أَنْ يَكُونَ ٱلْإِيْنِ إِلَى السّماءِ والسّفِيْنَةَ. وَالْمُشْتَرِيُ فَإِنَّهُ يتناولُ قَابِلَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَكُوكِ السّماءِ فَرْدٍ كَانَ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ، وَإِلْآتِي بِأَيِّ بَغُضِ كَانَ هُهُنَا لَيْسَ بِآتٍ بِالْمَأْمُورِ إِلَى أَمُورُ إِلَّا وَقُولُنا: بَائَنُّ فَإِنَّه يحتملُ البينَ والبيانَ. وحكمُ المشتركِ: أَنَّهُ إِذَا تَعَيَّنَ فَإِنَّهُ لَوْ مَسَحَ عَلَى النِّصْفِ أَوْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لَا يَكُونُ الْكُلُّ فَوْضًا ، وَبِهِ فَأَزَا الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ، فَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ: إِنَّ النِّكَاحَ فِي النَّوْ حُيِلَ عَلَى الْوَكْيِء؛ إِذِ الْعَقْدُ مُسْتَفَادٌ مِنْ لَفُظِ الزَّفَحِ، وَبِهْلَا يَزُولُ السَّوَالُ. وَقَالَ الْبَعْضُ: قَيْدُ الدُّخُولِ ثَبَتَ بِالْخَبِرِ، وَجَعَلُوْهُ مِن الْمَشَاهِيْرِنَا يَلْزَمُهُمْ تَقْيِيْدُ الْكِتَابِ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ.

توجهد: يس الركها جائ كقرآن پاك في سركم من ملل بعض سركام واجب ہے اورتم نے اس میں حدیث شریف سے پیشانی کی مقدار کی قیدلگائی ہے۔اورحرمت فلا (طلاق مغلظہ کی حرمت) کے ختم ہونے میں قرآن پاک مطلق نکاح کا حکم دیتا ہے اورتم لوگل نے حضرت رفاعہ وُٹائیڈ کی بیوی والی حدیث کی وجہ سے اس میں جماع کی قید لگائی ہے۔ سہتے ہیں کمسح کے مسلم میں قرآن پاک کا حکم مطلق نہیں کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ا<sup>ال ک</sup> سسی بھی فرد کو بجالانے والا مامور بہ کو بجالانے والا ہوتا ہے۔اور یہاں کسی بھی فرد پر مل کرنے ا مامورب برعمل كرنے والانهيں كونكما كروه نصف يا دوتهائي جھے برمسے كرتے و وہ تمام فرض نہيں اللہ م حورب پ ( بلکہ بعض فرض ہوگالہذا یہ مجمل ہے) اس وجہ سے مطلق اور مجمل دونوں (ایک دوسر ہے سے) م

فصل:مشترك اورمؤول كابيان

فَصُلَّ فِي الْمُشْتَرِكِ وَالْمُؤَوَّلِ: المشتركُ: مَا وُضِعَ لِمَعْنَيَيْنِ مُخْتِلِفَينِ، أَوْ لِمَعَانٍ مُخْتَلِفةِ الحقائقِ. مثالُهُ: قولُنا: جَارِيَةٌ فَإِنَّها تَتَنَاوَلُ الْأُمَّةَ الواحدُ مُرَادًا بِهِ سَقَطَ اعْتِبَارُ إِرَادَةِ غَيْرِهِ. وَلِهِ ذَا أَجْمَعَ الْعلمَاءُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْقُرُوءِ الْمَذْكُورَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى محمولٌ إِمَّا على الحيض كما هو مَنهبنا، أو

على الطُّهُرِ كَمَا هُوَ مَنه هِ الشَّافِعِي وَ اللَّهِ السَّافِعِي وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تزجمه: يصل مشترك اورمؤول كے بارے ميں ہے۔مشترك وہ لفظ ہے جواليے دويا دوے زائد معانی کے لیے وضع کیا گیا جن کے حقائق مختلف ہوں اس کی مثال ہمارا قول (لفظ) جاریه ہے۔ بیاونڈی اورکشی دونوں کوشامل ہے۔ اور لفظ مشتدی سے کاعقد کرنے والے (خریدار) اورایک ستارے کو بھی کہاجا تاہے۔ اور ہماراقول باٹن کامعنی جدائی بھی ہے اور بیان بھی ہے۔ادر مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب بطور مرادایک معنی مقرر ہوجائے تو دوسرے معنی کاارادہ كرناساقط موجاتا ہے۔اى ليے علاء كرام كاس بات پراجماع ہے كداللہ تعالى كى كتاب ميں مذكورلفظ قدوء ياتوحيض ( كيمعنى ) پرمحمول ہے جس طرح ہمارا (احناف كا) مذہب ہے ياطهر ير

مشترك ميل عموم نهيس هوتا

محمول ہے جیسے امام شافعی عراضیایہ کا مذہب ہے۔

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَلِينِينَ إِذَا أُوطَى لِمَوَالِي بَنِي فُلَانٍ وَلِبَنِيَ فُلَانٍ مَوَالٍ مِنْ

ثُمَّ إِذَا تَرَجَّحَ بَعُضُ وُجُوعِ الْمُشْتَرَكِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ يَصِيرُ مُؤوَّلًا. وَهُكُمُ اللَّهِ وَلِي الْمَنْ فِي الْمَنْ عِلَى عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْمَكَد، وَذَٰلِكَ بِطَرِيْقِ مَا فَلِكَ إِطْرِيْقِ فَالَ إِذَا أَطْلَقُ الْمَكَد، وَذَٰلِكَ بِطَرِيْقِ فَالَا إِذَا أَطْلَقُ النَّهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّالَ وَلِنَا: إِدْ اللَّهُ عُلَتِ اللَّهُ وَدُ مَختلفةً فَسَدَ الْبَيْعُ؛ لِمَا ذَكُوناً. وَحَمْلُ النَّاوِيْلِ، وَلَوْ كَانَتِ النَّقُودُ مَختلفةً فَسَدَ الْبَيْعُ؛ لِمَا ذَكُوناً. وَحَمْلُ التاوين، وحملُ النِّكَاحِ فِي الآية على الوطي، وحملُ الكِناياتِ الزَّقرآءِ (عَلَى الْحِيضِ، وحملُ الْكِناياتِ ورود من الله المالة على الطلاق مِن لَهُ ذَا الْقَبِيلِ، على الطلاق مِن لَهُ ذَا الْقَبِيلِ،

تربیدہ: پیر جب غالب رائے کے ساتھ مشترک کی کسی ایک وجہ (معنی) گوتر جیج حاصل تربیدہ: پیر جب غالب رائے کے ساتھ مشترک کی کسی ایک وجہ (معنی) گوتر جیج حاصل برجائے تو وہ مؤول ہوجاتا ہے اور مؤوّل کا حکم یہ ہے کہ خطاء کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل ربع۔ واہب ہوتا ہے۔شرعی احکام میں اس کی مثال وہ جوہم نے کہا کہ جب بیج میں مطلق ثمن کا ذکر کیا المرين المجين المريخ عالب سكة مراد مو گااور بيتاويل كے طريقے پر ہے۔

اور (شہر میں رائج ) سکے (مالیت میں )مختلف ہوں تو بھے فاسد ہوجائے گی اس وجہ سے جو ہ نے ذکری ہے۔اور اقد اد (قروء کی جمع) کوفیض پرمحمول کرنا اور آیت میں نکاح کو وطی رمحول کرنااور طلاق کے بارے میں گفتگو کی جات میں کنامیالفاظ کو ( کسی نیت کے بغیر ) طلق رمحول کرناای سلسلے (یعنی تاویل) سے متعلق ہے۔

نساب زكوة سے مثال

وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: اَلدَّيْنُ المَانِعُ مِنَ الزَّكَاةِ يُصَدَّفُ إِلَى أَيْسَرِ الْمَالَيْنِ قَفَاءً لِلدَّيْنِ. وَفَتَع محمّدٌ عَلَى هٰذا فقال: إذا تَزَقّجَ اِمْرَأَةً على نِصابٍ، وَلَهُ نِمالٌ مِنَ الْغَنَمِ، ونصابٌ من اللَّداهِمِ يُصَرَّفُ الدَّيْنُ إِلَى الدَّرَاهِمِ، حَتَّى لو عُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَهُ فِي نِصَابِ الْغَنَمِ، وَلاَ تَجِبُ فِي الدَّرَاهِمِ ترجهاد:اورای وجه سے ہم کہتے ہیں کہ جوقرض زکو ہیں رکاوٹ ہوتو قرض کی ادائیگی کے لیےاسے دو مالوں میں سے آسان ترین مال کی طرف پھیرا جائے گا۔ ادرای ضابطے پر امام محمد و اللہ بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص سی عورت

تضاب ذکوۃ پرنکاح کرے اور اس کے پاس بکریوں سے بھی نصاب ہواور درہموں سے بھی ہوتو

أصول الث شي ، مترجم مع سوالات بزاردي المحاليان المُعلى وَموالٍ مِنْ أَسْفَلَ فمات، بَطَلَتِ الْوصِيّةُ فِي حقِّ الفريقينِ؛ لِاستما الحمع بَيْنَهُمَا، وَعدمِ الرُّجْحَانِ. وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةً وَاللَّهُ: إِذا قَالَ لِرُومِيَ أَنْتِ عَلَيَّ مثلُ أُمِّي لَا يكونُ مُظاهِرًا؛ لِأَنَّ اللفظ مُشْتركَ بَيْنَ الْكُوارُ وَالحرمةِ، فَلا يَتَرَجَّحَ جِهَةُ الْحرمةِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

مه، قلا يهوب جهد محر مراسي في المرايا جب كي شخص في بنوفلال كموال كرا المرايا جب كي شخص في بنوفلال كموال كرا وصیت کی اور بنوفلاں کے اعلیٰ موالی بھی ہیں (آ زاد کرنے والے ) اور نچلے درجے کے موالی (آن کر دہ غلام ) بھی ہیں تو دونوں فریقوں کے ق میں وصیت باطل ہوجائے گی کیونکہ دونوں کو جمع کرنا کا ا ہے اور کسی ایک کوتر جیے نہیں دے سکتے اور حضرت امام الوحنیفہ و السیابیہ فرماتے ہیں جب کسی مخفل ا پنی بیوی سے کہا: اَنْتِ عَلیَّ مِثْلُ اُمِّی "تو مجھ پرمیری ماں کی مثل ہے" تو وہ ظھار کرنے وال نہیں ہوگا کیونکہ لفظ (مثل) عزت اور حرام ہونے میں مشترک ہے لہذا حرمت کی جہت کونینا کے بغیرتر جے نہیں ہوگی۔

### ایک مثال: حرم میں شکار سے متعلق

وعلى هٰذا قُلنا: لَا يجبُ النظيرُ في جَزَآءِ الصَّيْدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فَجَزَّا قِتْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ ﴿ الْآية ؛ لِأَنَّ المثلَ مشتركٌ بين المثلِ صُورةً، وبين المثلِ معنى وهو القيمةُ، وقد أُرِيْكَ المثلُ من حيث المعنى بهذا النَّصِّ في قَتلِ الحَمام والعُصفُورِ ونحوهما بالاتفاق، فَلا يُزادُ المثلُ من حيثُ الصُّورةِ؛ إذ لا عموم للمشترك أصلًا، فيسقُط اعتبارُ الصورة لاستِحَالةِ الجمع.

ترجها اوراسی وجه سے ہم کہتے ہیں کہ شکار کی جزاء میں اس کی مثل واجب نہیں کیونکہ ارشاد خداوندی ہے: فَجَزَاءٌ مِّنْكُ مَا قَتِلُ مِنَ النَّعُمِ "پسبلهاس جانوري مثل جواس فِقل كياتے"كيونكدلفظ مثل مشترك بمثل صورى اورمثل معنوى (لعني قيمت) دونوں پر بولاجاتا ہے اور یہاں ای نص کی وجہ سے کبوتر اور چڑیا وغیرہ کے قبل میں مثل معنوی مراد لی گئی اوراس پ ہے اور یہاں کے اس پر مشل صوری کا اضافہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ مشترک میں عموم بالکل نہیں ہوتا الله السصورة كاعتبارسا قط موجائے گا كيونكه دونوں كوجع كرنا محال ہے۔ لېذااس صورت كااعتبارسا قط موجائے گا كيونكه دونوں كوجع كرنا محال ہے۔

مورة الماكده، آيت: ٩٥

قرض کو درہموں کی طرف بھیرا جائے گاحتیٰ کہ اگر اس نصاب پر سال گزر جائے تو حفرت الار سر می درو رق ک رہے ۔ یہ جے کر ایس کے درو اور در ہموں کی زکو ہوگی اور در ہموں کی زکو ہ واجب نہیں ہوگی۔ محمد ورستنج پیرے نزد یک اس شخص پر بکریوں کی زکو ہ لازم ہوگی اور در ہموں کی زکو ہ واجب نہیں ہوگی۔ مفسركابيان ولو تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوْةِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيانٍ مِن قِبَلِ الْمُتَكِيِّمِ كان مُفَسَّرًا وَحُكُمهُ : أُنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ يَقِيْنًا. مثالهُ: إِذَا قَالَ: لِفلانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دُراهِمُ مِنْ نَقْدِ بُخَاراً، فقولُهُ: مِنْ نَقبِ بُخاراً تفسيرٌ لهُ، فلولا ذَٰلِكَ لَكانَ مُنْصُرفًا إِلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَكِدِ بِطَرِيْقِ التَّأُويُلِ، فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ فَلَا يَجِبُ نَقُدُ الْبَكِدِ ے تُرجمه اور اگر مشترک کے کئی معنی کو مُتککِلّمه کے بیان سے ترجیح حاصل ہوتو وو مُفَسَّوْ موجائے گااوراس كاحكم بيہ كاس پريقين طور پرمل واجب موگا۔ اس کی مثال سے ہے کہ جب کی شخص نے کہا مجھ پر فلاں شخص کے دس درہم بخارا کے سکھ سے ہیں تو اس کا قول'' بخارا کے سکہ سے' بیال (اقرار) کی تفییر ہوگی اگر وہ یہ بات نہ کہتا تو تاویل کے طور پرشہر کے غالب سکے کی طرف پھیرا جاتا پس تفسیر کو ترجیح ہوگی اور شہر کے سکے کی طرف نہیں کھیراجائے گا۔ ا سوالات مربع - عامره مياح اصول، اصل کی جع ہے اصل کے معانی ذکر کریں اور بتائیں کہ یہاں کون سامعنی مرادہ؟ ۲۔ اُصول فقہ کی دوتعریفیں ہیں ان کے نام بتا ئیں اورتعریف ذکر کریں؟

مرسام أصول فقه كتن اوركون سے بيں؟ لفين - ( ضراح) -

خاص کی تعریف کریں اور اس کی تینوں صور توں کے نام ذکر کرتے ہوئے مثالیں بتا تیں؟

خاص کا تھم بتائیں اور اگر قرآن پاک کے خاص کے مقابلے میں خرواحدیا قیاس آئے تو کیا طریقه اختیار کیا جائے مثال کے ذریعے واضح کریں؟

تونیا سرید قرآن پاک سے خاص کی مثال ثلاثة قروء بیان کی گئ قروء سے کیا مراد ہے حفی، قران پاپ — سے میں سراد شافعی اختلاف اور دلائل اس طرح ذکر کریں کے فقہ فی کار جے واضح ہوجائے؟

شاسی احساب و اختلاف کی بنیاد پر پھی مسائل کا ذکر کیا گیا اور ان کا تعلق طلاق

أصول الشاشي، مترجم مع سوالا يه بزاردي

کے بعد تیسر مے یض سے ہمان کی وضاحت کریں۔ کے بعد تیسر مے یض سے ہمان کی وضاحت کریں۔ لفظ فورضنا اورلفظ تنكح خاص ہاس حوالے سے حقی مثافعی اختلاف واضح كريں -

-والات

۱۰- جس عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیااس سے وطی کے حلال ہونے ،اس کا مہریا نفقہ اور ر ہاکش لازم ہونے ،طلاق واقع ہونے اور اسے تین طلاقیں دینے کے بعد حلالہ کے بغیر اس سے نکاح کرنے کے بارے میں جمارا مؤقف کیا ہے اور امام شافعی عظیمی

کے زدیک کیا تھم ہے۔ اا۔ عام کی دو تعمیں ہیں ان کے نام اور تعریف ذکر کریں۔

١٢ جب چور کا ہاتھ کا ٹا جائے تو مال کی ضمان نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ بیان کی گئے ہے۔

ا۔ قرآن مجید میں ہے کہ ما تکیسکر مِنَ الْقُرْانِ اِسْمِیں جہاں ہے آسان گئے، پڑھواور آ مديث شريف ميں م كدلا صلوة الا بفاتحة الكتاب ورة فاتحه كے بغير نماز نبيل الله

ہوتی دونوں میں تطبیق س طرح ہوگی۔

١٦٠ مصنف والشي ي عموم ك سلط مين ذبح ك وقت بيسم الله نه پر صنح اور بچ كو دودھ پلانے سے حرمت کے ثبوت کی جومثالیں دی ہیں ان کی وضاحت کریں۔

۵۱۔ عام مخصوص منه البعض كى تعريف كرتے ہوئے بتا عيں كه كيا خروا عداور قياس سے خصیص ہو مکتی ہے اور کب تک تخصیص ہو مکتی ہے۔

17 مطلق اور مقید کا حکم بتا تمیں اور اس سلسلے میں مصنف وسٹیلیے کی ذکر کر دہ مثالوں کی ایک

١١- سر كمسح كے بارے ميں بتائي كم طلق ہے يا مجمل مے تفصيل سے جواب ديں۔

١٨ حلاله ك ليمطلق نكاح كاحكم باحناف في جماع كي قيدلگا كرمطلق كومقيدكياجب كه مطلق ایخ اطلاق پرجاری رہتا ہے، اس کی وضاحت کریں۔

19 مشترك، مؤول اورمفسر كي تعريف كرين-

۲۰ مشترکی کچهمثالین ذکرکریں۔

٢١ مؤول اورمفسرين كيافرق بي نيزمفسر كومؤول پرترجي بي نهين؟ اگر بيتواس كى كيا

# فصل: حقيقت اور مجاز كابيان

فَصْلُ فِي الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ كُلُّ لَفْظٍ وَضَعَهُ واضِعُ اللُّغةِ بِإِزَاءِ شَيْءٍ فهو حقيقةٌ لَّهُ وَلَّوْ اسْتُعْبِلَ فِي خَيْرِةٍ يَكُونُ مَجَازًا لَا حقيقةً. ثُمِّ الحَقِيقَةُ مَعُ الْمَجَازِ لَا يَجْتَمِعَانِ إِرَادَةً مِن لَفظٍ واحدٍ في حالةٍ واحدةٍ ولِهٰذا قُلْنا لَمَّا أُرِين مَا يَدُ خُلُ فِي الصَّاعِ بِقَوْلِه عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُمَ بِاللَّهِ وَهَمَانِي، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ " سَقَط اعتبارُ نَفْسِ الصَّاعِ حَتَّى جَازَ بَيْعُ الْوَاحِدِ مِنْهُ بِالْإِثْنَيْنِ وَلَنَّا أُرِيْدُ الْوِقَاعُ مِنْ آيةِ الْمُلامَسَةِ. سَقِطٌ إِعْتِبَارُ إِرَادَةِ الْمَسِّ بِٱلْيَدِ. قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ إِذَا أُوْصُ لِمِوَالِيهِ، وَلَهُ مَوالِ أَعْتَقَهُمْ، وَلِمُوالِيهِ مَوالِ أَعْتَقُوهُمْ، كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَوَالِيهِ دُوْنَ مَوَالِي مَوَالِيهِ، وَفِي السِّيرِ الْكَبِيدِ: لَوِ اسْتَأْمَنَ أَهُلُ الْحَرْبِ عَلَى آبَائِهِمْ لَا تَدُخُلُ الْأَجْدَادُ فِي الْأَمَانِ، وَلَوِ اسْتَأَمَّنُوا عَلَى أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَثْبُتُ الْأَمَانُ فِي حَقِّ الْجَدَّاتِ.

ترجمه: يوصل هيقت اور مجازك بيان مين بهروه لفظ جعة وضع كرنے والے نے كى چیز کے مقابلے میں وضع کیا وہ حقیقت ہے اور اگر اس کے غیر میں استعمال ہوتو مجاز ہے، حقیقت نہیں۔ پھرایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقت اور مجاز مرادیس جمع نہیں ہوسکتے۔اوراس لیے ہم نے کہا کہ جب حضور التا اللہ کے اس قول سے دہ چیز مراد لی گئی جوصاع میں داخل ہوتی ہے تونس صاع مرادلیناسا قط ہوگیاحی کرایک صاع (پیانہ) دوصاع کے بدلے میں فروخت کرناجائز ہے۔ صفور الما كا ارثاد كراى يه ع: لا تَعِيْعُوا النِّرْهُمَ بِالدرْهَمَيْنِ، وَلا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ "أيك درام كودودر مول كي بدل اورايك صاع كودوصاع كي بدل الصلى بسك مين فروخت نه كرو أورجب آيت ملامسة مين ملامسة على مرادليا كيا تو ماته

ادراس کے موالی وہ بھی ہیں جن کواس نے آزاد کیا اور ان موالی میں جن کوان موالی وراس سے وال سے موالی (آزاد کردہ فلاموں) کے لیے ہوگی ان موالی کے م

ر میں رہ ۔ اپنے آباء کے لیے پناہ طلب کی تواس میں ان کے داداشامل نہیں ہوں گے اور اگر انہوں نے اپنی اپنے آباء کے لیے پناہ طلب کی تواس میں ان کے داداشامل نہیں ہوں المامول کے زادکردہ غلامول) کے لیے ہیں ہولی۔اورسیر بیبریں ہے کہ حراب أصول المعاشى مترجم مع موالات بزارون اوں (امہات) کے لیے پناہ طلب کی تواس میں دادیاں (اور نانیاں) شامل نہیں ہوں گیں۔ ماؤں (امہات) کے لیے پناہ طلب کی تواس میں دادیاں

وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا أَوْصِى لِأَبْكَارِ بني فُلَانٍ لَا تَلْخُلُ الْمُصَابِةُ بالفُجُودِ فِيْ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ وَلَوْ أُولِهِي لِبني فَلانٍ ولهُ بَّنُوْنَ وبَنُوْ بَنِيْهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَرْنِيهِ دَونَ بَنِي بَرِنِيهِ قَال أَصْحَابُنا: لَو حَلَفَ لَا يَنْكُحُ فُلَانَةً وَهِيَ

أَجْنَبِيَّةً، كَانَ ذٰلِكَ عَلَى الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ زَنْى بِهَا لا يحِنثُ. توجهد:اورای ضابطے کی بنیاد پرہم کہتے ہیں کہ جب سی قبیلے کی کنواری لڑکیوں کے لیے

وصیت کی توجس عورت تک کوئی مرد گناہ کے ذریعے پہنچا وہ اس وصیت سے تھم میں داخل نہیں ہوگا۔اورا گرکسی قبلے کے بیٹوں کے لیے وصیت کی اور اس کے بیٹے بھی نہیں اور بیٹیوں کے بیٹے بھی ہیں تو وصیت بیٹوں کے لیے ہوگی بیٹوں کے بیٹوں کے لیے نہیں ہوگی۔اور ہمارے اصحاب (احناف) فرماتے ہیں کداگر کشی خص نے قسم کھائی کہوہ فلال عورت سے تکاح نہیں کرے گااور وہ اجنبی عورت ہو (اس کی بیوی نہ ہو) تو اس قسم کا اطلاق عقدِ نکاح پر ہوگاحتی کدا گروہ اس سے زنا

كريتو عانث نبين ہوگا (قسم نبين ٽوٹے گ)-

وَلَئِن قَالِ: إِذَا حَلَفَ لا يضعُ قَدَمَهُ في دَارِ فُلانٍ يَحْنَثُ لو دَخَلَها حافيًا أو مُتَنَعِّلًا أورَا كِبًا. وَإِكَالْلِكِ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَّانٍ يَحْنَثُ لَوْ كَانَتِ اللَّارُ مِلْكًا لِفُلَانٍ أَوْكَانَتْ بِأَجْرَةٍ أَوْ عَارِيةٍ، وَذَٰلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْحَجَاذِ. وَكَذَٰ اِكَ لَوْ قَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فَلَانً، فَقَدِمَ فَلانَّ لَيُلَّا أَوْ نَهَارًا يَحْنَثُ. قُلْنَا: وَضْعُ الْقَدَمِ صَارَ مَجَازًا عَنِ الدُّخُولِ بِحُكُمِ الْعُوْفِ، وَالدُّخُولُ لَا يَتَفَاوَتُ فِي الْفَصِلِيْنِ، وَدَارُ فُلَانٍ صَارَ مَهِجَارًا عَنَ دَارٍ مَسْكُونَةٍ لَّهُ، وَذَٰلِكَ لَا يَتَفَاوَتُ بَانِنَ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لَّهُ أَوْ كَانَتْ بِأَجْرَةٍ لَهُ

وَالْيَوْمُ فِيْ مَسْتَكَةِ الْقُدومِ عِبَارَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ إِذَا أَضِيُفَ إِلَى فعلٍ لَا يَمْتَدُّ يَكُونُ عِبَارَةً عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ كَمَا عُوِفَ. فَكَأْنَ

عیاں، ۔۔۔ اسے کھانے کی طرف چھیرا جانے گاجتیٰ کہ اگر اس نے پچھ پیل اور جو بچھ ہنڈیا میں ہے، اسے کھانے کی طرف چھیرا جانے گاجتیٰ کہ اگر اس نے پچھ المان منديات نبيل كها يح كاتو درخت اور منديا كالهانات عوال الميول أمول الماكن ، متر جم ع موالا میں اور بو برص میں ہوگا۔ میں اور بو برص میں ترین ہوئے درخت کا کوئی حصہ یا ہنڈیا کا مجھ حصہ کھالیاتو جانث نہیں ہوگا۔ مفاقت برداشت کرتے ہوئے درخت کا کوئی حصہ یا ہنڈیا کا مجھ حصہ کھالیاتو جانث نہیں ہوگا۔ ت بردا سے اس کے بیں کہ جب کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ اس کنویں نے ہیں ہے گا تو اورای بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ اس کنویں سے نہیں ہے گا تو ریاسی کی ایس کی اس کی می می می می می می کاریم فرض کرلیں کی اس نے مجھ تکلف رونتم چُلو کے ساتھ پینے کی طرف پھر جائے گی حتی کی اگر ہم فرض کرلیں کی اس نے مجھ تکلف

مَ مَنْ الْمَهُجُورَةِ لَوْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ فَإِنَّ إِرَادَةً وَضَعِ وَنَظِيْدُ الْمَهُجُورَةِ لَوْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ فَإِنَّ إِرَادَةً وَضَعِ ر ئے مندلگار پیاتو بالاتفاق حانث نہیں ہوگا۔ الْقَدَمِ مَهُجُورَةٌ عَادَةً. وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: التَّوْكِيْلُ بِنَفْسِ الْخُصُومَةِ يَنْصَرِفُ إِلَى مُظْلَقِ جَوَابِ الْخَصْمِ، حَتَّى يَسَعَ لِلْوَكِيْلِ أَنْ يُجِيْبَ بِنَعَمْ كَمَا يَسَغُهُ أَنْ

يُجِيْبَ بِلا ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيْلَ بِنَفْسِ الْخُصُوْمَةِ مَهْجُوْدٌ شَرْعًا وَعَادَةً. . برای می مثال سے کہ اگر کوئی مخص سے کہ وہ فلال شخص کے گھر میں توجہاہ: اور مھجود کا کی مثال سے کہ اگر کوئی مخص

تدمنیں رکھ گاتواں سے مض قدم رکھناعرف کی بنیاد پر چھوڑ دیا گیا بلکہ داخل ہونا مراد ہے اور اس بنیاد پرہم کہتے ہیں کی خض مقدے کا ویل بنانا مخالف کو مطلق جواب دینے کی طرف بھیرا جائے گا بنیاد پرہم کہتے ہیں کی خض مقدے کا ویل بنانا مخالف حتی کہ ولیل سے لیے" ہاں' کہنے کی گنجائش بھی ہے جس طرح وہ' نہ' کے ساتھ جواب دیے سکتا ے۔ کیونکہ صفح مسلا ہے کاوکیل بناناشر بعت اور عرف دونوں کے اعتبار سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہے۔ کیونکہ صفح مسلا ہے کاوکیل بناناشر بعث اور عرف دونوں کے اعتبار سے چھوڑ دیا گیا ہے۔

وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيْقَةُ مُسْتَعْمَلَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفُ حقيقت مستعمله كأحكم فَالْحَقِيْقَةُ أَوْلَى بِلَّا خِلَانٍ، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارِفٌ، فَالْحَقِيْقَةُ أَوْلَى عِنْلَ أَنِي حَنِيْفَةً ﴿ وَعِنْدَهُمَا ۚ أَنْعَمَلُ بِعُمُومِ الْهَجَازِ أَوْلِى مِثَالُهُ لَوْ حَلْفَ لَا يَّأَكُلُ مِنْ هٰنِوالْحِنْطَةِ يَنْصَرِفُ ذٰلِكَ إِلَى عَيْنِهَا حَتَّى لَوْ أَكُل مِنَ الْخُبْزِ الْحَاصلِ مِنْهَا لَا يَخْنَثُ عِنْدَهُ وَعِِنْدَهُمَا إِيَّنُصِونُ إِلَى مَا تَتَضَمَّنُهُ الْحِنْطَةُ بِطَرِيْقِ عُهُومِ الْمَجَاذِ، فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا وَبِأَكِلِ الْخُبُزِ الحَاصِلِ مِنْهَا. وَكَنَا لَوْ حَلفَ لَا يشرَبُ مِنَ الفُراتِ يَنْصَرِفُ إِلَى الشُّربِ مِنْهَا كَوْعًا عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا: إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَادِفِ. وَهُوَ شُرْبُ مَا يُبِهَا بِأَيِّ طَرِيْقِ كَانَ.

أصول الث في مترجم مع موالات بزاردي المُونِثُ بِهِذَا الطَّرِيْقِ، لَا بَطِرْيِقِ الْجَنِعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ. ئى بِهِذَا الطَّرِيقِ، لا بَصِرةِ بِ الْمُعِيدِ فَي اللهِ الطَّرِيقِ، لا بَصِرةِ بِ لَكَ مُحْصَلِ فَي اللهِ الم توجهه: اورا گروئی كهنه والا كه كه جب كسي خص في مائی كه وه فلا سُخص كی حویل میں توجهه: اورا گروئی كهنه والا كه كه جب كسي خص من خط

درجہہ، اور الروں ہے۔ قدم نیں رکھے گاتوا گردہ ننگے پاؤں داخل ہو یا جوتا پہنے ہوئے داخل ہو یا سواری کی حالت میں داخل قدم نیں رکھے گاتوا گردہ ننگے پاؤں داخل ہو یا جوتا پہنے ہوئے داخل ہو یا سواری کی حالت میں داخل قدم ہیں رضے ہوا پر دہ سے پہلے کہ فلال کی حویلی (یا گھر) میں رہائش اختیار نیں ہوتو جانث ہوجائے گاای طرح اگر دہ قسم کھائے کہ فلال کی حویلی (یا گھر) میں رہائش اختیار نیں ہود جات ہوجائے ہوں رب کرے گاتو وہ جانث ہوجائے گا۔ چاہے وہ حویلی اس فلال کی ملک ہو یا کرایہ پر ہو یا بطورادھار ہو ہ و دوہ کا حدید ہے۔ اور بہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہے۔ اور اس طرح اگر اس نے کہا کہ اس کا غلام آزاد ہوگا جس دن فلال مخض آیا پس وہ فلال رات کو آئے یا دن کو تو وہ حامث ہو گا یعنی غلام آزار ہوجائے گا۔ہم کہتے ہیں قدم کارکھناداخل ہونے سے مجاز ہے اور بیعرف کے مطابق ہے اور دونوں صورتوں میں داخل ہونے میں فرق نہیں۔اور فلاں کا گھریہ مجاز ہے اس سے جس میں رہائش پذیر ہوادراس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ اس کی ملکیت میں ہو یا اجرت پر ہو۔ اور کسی شخص کے آنے والے مئله میں لفظ یو هرمطلق وقت سے عبارت ہے کیونکہ جب لفظ یو هر کی اضافت کسی الیے فعل کی طرف ہوجو بڑھتانہیں تواس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جس طرح عرف ہے یس اس کا جانث ہونااں طریقے پر ایعنی عموم مجاز کے طور پر ) ہے حقیقت اور مجاز کے جمع ہونے کے طور پر نہیں۔

اقسام حقیقت:حقیقت ِمتعذره اورمهجوره کی مثالیں

ثُمَّ الْحَقِيْقَةُ أَنُواعٌ ثَلَاثَةً مَتَعَنِّرَةً وَمَهْجُورَةً وَمُسْتَعْمَلَةً. وَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأُوَّلِيْنِ يُصَارُ إِلَى المجازِ بالاِتَّفَاقَ. وَنَظِيْرُ الْمُتَعَذِّرَةِ: إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنَ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ، أَوْ مِنْ هٰذِهِ الْقِنُرِ، فَإِنَّ أَكُلَ الشَّجرِةِ أَو الِقِنُدِ مُتَعَنِّرٌ فَيَنْصَرِثُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَرَةِ وَإِلَى مَا يَحُلُّ فِي الْقِلْدِ، حَتَّى لَوْ أَكُلَ مِنْ عَيْنِ الشَّجَرَةِ أَوْ مِنْ عَيْنِ القِلْرِ بِنَوْعِ تَكُلُّفٍ لَا يَحْنَثُ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا: إِذَا حَلَفَ لَإِ يَشْرَبُ مِن هٰذِهِ البِنُو يَنْصَرِفُ ذَٰلِكَ إِلَى الْإِغْتِرَافِ، حَتَّى لَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ لَوْ كَتَعَ بِنَوْعِ تُكَلُّفٍ لَا يَحْنَثُ بِالْإِتِّفَاقِ.

ترجمًا: پهرهققت كَ تين قسميل بيل - ( ) قيقتِ مُتَعَفِّرَكُ، ﴿ حَقِيْقَت ِ مَهُجُوْرَكُ ادر ﴿ حقیقتِ مُسْتَعْمَلَهُ اور پہلی دوقعمول میں مجازی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس پراتفاق ے۔ اور حقیقت متعنارہ کی مثال برے کرجر کی شخص زفتم کمائی مار مرحت

أصول ال ثي مترجم مع موالات بزاروي 24 مع موالات بزاروي ترجهه: اوراگر حقیقت مستعمله موتو (دیکه اجائے) اگراس کا مجازی معنی معروف نه اور رساساوال کسی انتقلاف کے بغیر حقیقت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔اور اس کے مجازی معنی معروف ہوتر ن احداث کے بیر یہ ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ وطنیجے کے نزدیک حقیقت (یرعمل) زیادہ بہتر ہے اور صاحبین کے نزدیک حفرت امام ابوسیعہ رہے۔ ۔ ۔ یہ عضرت امام ابوسیعہ رہے۔ ۔ ۔ یہ عموم مجاز پڑمل اولی (بہتر ) ہے۔ اس کی مثال جیسے کی شخص نے قسم کھائی کہ دواس گندم ہے نہیں موم جار پر ن اور اور اور منیفہ و السیایہ کے نزد یک اسے بعینہ گندم کی طرف بھیرا جائے گاختی کھاتے ہو اس کے اس گندم سے حاصل ہونے والی روٹی کھائی تو حضرت امام اعظم میلانے کے نزد یک حانث نہیں ہوگا۔

ادرصاحبین کے زوریک اسے عموم مجاز کے طور پراس چیز کی طرف چھیرا جائے گا جے گذم شامل ہے لہذااس کے کھانے سے جانث ہوجائے گا اور اگر اس گندم کی روٹی کھائے گا تو بھی حانث ہوجائے گا۔اورای طرح اگراس نے قسم کھائی کہوہ (دریائے) فرات سے نہیں پے گاتو یقتم حضرت امام ابوحنیفہ مرات کے نز دیک منہ لگا کر پینے کی طرف پھر جائے گی اور صاحبین کے نزد یک مجازمتعارف کی طرف پھرے گی اور وہ اس کا پانی پینا ہے وہ کسی طریقے پر بھی ہو۔

محاز، حقیقت کاکس طرح نائب ہے؟

ثُمَّ الْمَجَازُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ اللَّهُ خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ فِي حَقِّ اللَّهُظِ وَعِنْدَهُمَا خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ، حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْحَقِيْقَةُ مُنْكِنَةً فِي نَفْسِهَا إِلَّا أَنَّهُ اِمْتَنَعَ الْعَمَلُ بِهَا؛ لِمَانِعِ يُصارُ إِلَى الْمَجَازِ، وإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغُوًّا. وَعِنْدَهُ: يُصارُ إِلَى الْمَجَازِ وَإِنْ لَمُّ تِكُنِ الْحَقِيْقَةُ مُمُكِّنَةً فِيْ نَفْسِهَا. مِثَالُهُ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهُ، وَهُوَ أَكْبَرُ سِنًّا منِه: هَٰذَا ابْنِي لا يُصارُ إِلَى الْمَجَازِ عِنْدَهُمَا ؛ لِاسْتِحَالَةِ الْحَقِيْقَةِ. وَعِنْدَهُ: يُصارُ إِلَى الْمَجَازِ، حَتَّى يُعْتَقَ الْعَبْدُ

تَوْجَمْهِ: پَهِرامام ابوصنيفه مِنْ الله يَكْرُد يك مجاز لفظ كحق مين حقيقت كاخلف (نائب) ہے اور صاحبین رحمها اللہ کے نزو یک حکم میں نائب ہے حتیٰ کہ اگر حقیقت پر عمل ذاتی طور پرممکن ہو مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہوسکتا ہوتو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا ورنہ کلام لغوہو جائے گا۔ اور حصرت امام اعظم مسلطی کے نزدیک مجازی طرف رجوع کیا جائے گا اگر چدذاتی طور پر حقیقت پر عمل ممکن نه بور

من برابیا ہے توصاحبین کے زدی مجازی طرف رجوع نہیں ہوگا کیونکہ یہاں تقیقی معنی پر عمل محال برابیا ہے توصاحبین کے زدی مجازی طرف رجوع نہیں ہوگا کیونکہ یہاں تھی معنی پر عمل محال أحول ال المحالي ، حربم مع حوالات بزاروى ا منظم واللي يزوي مجازى طرف رجوع موگاحتى كيفلام آزادموجائ گا-

وَعَلَى هٰذَا يُخَرَّجُ الْحُكُمُ فِي قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، أَوْ عَلِى هٰذَا الْجِدَادِ، وَ وَقَوْلُهُ: عَبُدي أو حِمَادِي مُحُرُّ، وَلا يَلْزَمُ عَلى لهٰذَا إِذَا قَالَ لِإِمْرَأْتِهِ: لهٰذِهِ الْبُنَتِي، وَلَهَا نَسَبٌ مَّعُوونَ مِنْ غَيْرِهِ، حَيْثُ لَا تُحَدَّمُ عَلِيْهِ، وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ مِجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ، سِواءٌ كَانْتِ الْمَرَأَةُ صُغُرى سِنَّا مِّنْهُ أَوْ كُبْرَى؛ لِأَنَّ هٰذَا اللَّفظ لَوْ مَخَّ مَعْنَاهُ لِكَانَ مُنَافِيًا لِلنِّكَاحِ، فَيَكُونُ مُنَافِيًا لِحُكْمِهِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ، وَلَا السَّتِعَارَةَ مِعَ وُجُوْدِ التَّنَانِيُ، بِخِلَانِ قَوْلِهِ: هٰذَا البِّنِيُ؛ فَإِنَّ الْبُنُوَّةَ لَا ثُنَافِيْ ثُبُوْتَ

الْبِلُكِ لِلْأَبِ، بُل يَثْبُتُ الْبِلْكُ لَهُ ثُمَّ يُحْتَقُ عَلَيْهِ. ترجها: اوراس (ضابطہ) کی بنیاد پر کسی مخص کے اس قول پرید (مندرجہ بالا) تھم نکالا جاتا ہاں نے کہا''فلال شخص کے میرے ذے ایک ہزار ہیں یااس دیوار کے ذمے ہیں۔ یا سے

ایک که 'میراغلام یامیرا گدها آ زاد ہے''۔

اورال وجدسے بیاعتراض لازم نہیں آتا کہ جب کی شخص نے اپنی بیوی کے بار سے میں کہا کہ بیمیری بیٹی ہے اور اس (عورت) کا نسب سی اور سے معروف تھا تو وہ اس پرحرام نہیں ہوگی۔اوراسے طلاق سے مجاز قرار نہیں و یا جائے گا چاہے عورت عمر میں سے اس سے چھوتی ہویابری، ٹیونکداگراس لفظ کامعنی سیح ہوتو بینکاح کے منافی ہوگا توبیاس ( نکاح ) کے حکم کے بھی، منافی ہوگا۔اوروہ طلاق ہے اور جب دونوں ایک دوسرے کی نفی کریں تو مجازی معنی نہیں لیا جا تا ے۔ بخلاف اس کے اس قول کے کہ یہ میرا بیٹا ہے کیونکہ بیٹا ہونا باپ کے لیے مِلک کے ثبوت کے فلاف نہیں بلکہ اس کے لیے ملک ثابت ہوتی ہے پھروہ اس کی طرف سے آزاد ہوجا تا ہے۔

## فصل:استعارہ كاطريقه كياہے؟

فَصلٌ (فِي تَعْدِيْفِ طَرِيْقِ الْإِسْتِعَارَةِ) إعْلَمْ أَنَّ الْإِسْتِعَارَةَ فِي أَحْكَامِ

الشَّنْ مُطَّرِدةٌ بِطَرِيْقَيْنِ: أَحَلُهُمَا: لِوُجُوْدِ الْإِيِّصَالِ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْحُنُورِ الْقِيْنَ مُطَّرِدةٌ بِطَرِيْقَيْنِ: أَحَلُهُمَا: لِوُجُوْدِ الْإِيِّصَالِ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْحُنُورِ الْقِيْنَ مُطَّرِدةٌ وَالْحُنُورِ الْمُعَالِ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْحُنُورِ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ الْعِلَّةِ وَالْحُنُورِ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ الْعِلَّةِ وَالْحُنُورِ الْمُعَالِمُ الْعِلَّةِ وَالْحُنُورِ الْمُعَالِمُ الْعِلَّةِ وَالْحُنُورِ الْمُعَالِمُ الْعِلَّةِ وَالْحُنُورِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْعُلَالُةِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الشرِّعِ معرِده بِسرِيدِي السَّبَيِ الْمَحْضِ وَالْحُكْمِ، فَالاَّوَّلُ مِنْهُمَا يُوجِبُ الْمَحْضِ وَالْحُكْمِ، فَالاَّوَّلُ مِنْهُمَا يُوجِبُ وَالتَّابِي: يوجودِ الرِيسدِ بين صِحَّةَ الْإِسْتِعارَةِ من الطَّرَفَيْنِ، وَالثَّانِيُ يُوْجِبُ صِحَّتَها مِن أَحَلِ الطَّرفينِ، وَهُوَ

ترجمه : يفُصل استعاره كے طریقے كى پہچان میں ہے۔ جان لو كه احكام شریعت میں ربیسیارہ دوطریقوں پرمعروف ہے ان میں سے ایک مید کہ علت اور حکم کے درمیان اتصال پایا جاتا ہواور دوسرا یہ کہ سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال ہوان میں سے پہلا طریقہ دونوں طرفوں سے استعارہ کو واجب کرتا ہے اور دوسرا طریقہ دوطرفوں میں سے ایک کی طرف ے استعارہ کی صحت کو واجب کرتا ہے اور وہ اصل کا فرع کے لیے استعارہ ہے۔ مثاليس اورسوال وجواب

مِثَالُ الْأَوَّٰلِ: فِيْمَا إِذَا قَالَ: إِنْ مَلَكُتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، فَمَلَكَ نِصْفَ الْعَبْدِ فَبَاعَهُ ثُمَّ مَلَكَ النِّصَّفَ الْآخَرَ لَمْ يُعْتَقُ؛ إِذْ لَمْ يَجتمِعُ فِيْ مِلْكِه كُنُ الْعَبْدِ، وَلَوْ قَالَ: إِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، فَاشْترَى نِصْفَ الْعَبْدِ فَبَاعَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ ٱلْآخَرَ عُتِقَ النِّصفُ الثَّانِيُ وَلَوْ عَنَّى بِٱلْمِلْكِ الشَّراءَ، أو بالشُّرآءِ الْملكَ صَحَّتُ نِيَّتُهُ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَآءَ عِلَّةُ الْمِلْكِ ، وَالْمِلْك حُكْمُهُ فَعَمَّتِ الْإِسْتِعَارَةُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعَلُوْلِ مِنَ الطَّرفِيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ فِيْمًا يَكُونُ تَخْفِيفًا فِي حَقِّهِ لَا يُصدَّقُ فِي حَقِّ الْقَضَاءِ خَاصَّةً، لِمَعْنَى التُّهْمَةِ، لا لِعَدُمِ صِحَّةِ الْرِسْتِعَارَةِ وَمِثَالُ الثَّانِيْ: إِذًا قَالَ لِإِمْرِأْتِهِ: حَرَّرْتُكِ، وَنَوى بِه الطُّلاَقَ يَصِحُ الْأَنَّ التَّخرِيرَّ بِحَقِيْقَتِه يُوْجِبُ زَوَالَ مِلْكِ الْبُضْعِ بِواسِطةِ زَوَالِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ، فَكَانَ سَبَبًا مُحضًا، لِزوالِ مِلكِ الْمُتُعَةِ،

ترجهاد: (استعاره) کے پہلے طریقہ کی مثال میں کہ جب کسی شخص نے کہاا گرمیں غلام کا ما لک ہوا تو وہ آزاد ہے پس وہ نصف غلام کا مالک ہوا پھراس نے اسے فروخت کر دیا پھروہ دوسے نصف کا مالک ہواتو وہ آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ملک میں پوراغلام جمع نہیں ہوا۔ اوراس نے کہااگر میں غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے پس اس نے نصف غلام خریدا اور

المان اے قادیا ہو ۔ اے قادیا ہو ۔ اے قادیا ہے ۔ اے قادیا ہے ۔ اے افریا نے سے میک مراد لے تو مجازی طریقے پراس کی نیت سیح ہوگی کیونکہ خرید نامیلک کی مت میں اس کے حق میں شخفیف ہوتو قاضی کے فصلے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ مورث میں اس کے حق میں اس کے استعمال کے ساتھ کی کیونکہ

المعنى بإياجائے گاس لينهيں كەاستعارە يحتى نہيں۔ اور دوسرے طریق کی مثال سے ہے کہ جب سی شخص نے اپنی بیوی سے کہا میں نے مجھ آزاد کیااور طلاق کی نیت کی تو سی سے سے کیونکہ آزادی اپنی حقیقت کے ساتھ ملك بضع کو رائل كرتى باورية زادى ملك رقبه كواسطے بوتى بى يەملك متعه ك زوال کے لیے سبب محض ہوتو جائز ہے کہ آزادی کا لفظ بول کر بطور مجاز طلاق مراد کی جائے جو

وَلا يُقَالُ لَوْ جُعِلَ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ لَوجَبِ أَنْ يَكُوْنَ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ ملک متعه کوزائل کرتی ہے۔ بِهِ رَجْعِيًّا كَصَرِيْحِ الطَّلَاقِ لِأَنَّا نَقُوْلُ لَا نَجْعِلُهُ مَجَازًا عن الطلاقِ بَلْ عَنِ الْمُزِيْلِلِيلُكِ الْمُتْعَةِ، وَذَلِكَ فِي الْبَائِنِ؛ إِذِالرَّجْعِيُّ لَا يُزِيْلُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ عِنْدَنَا.

ترجها: اوربه بات ند كهي جائے كه اگر اس آزادى كوطلاق سے مجاز قرار ديا جائے تو واجب ہے کہ اس سے طلاق رجعی واقع ہوجس طرح صریح طلاق میں ہوتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے طلاق سے مجاز قرار نہیں دے رہے بلکہ ہم ملك متعه كے زوال سے مجاز قرار دے رہے ہیں اور پیر طلاق بائن میں ہوتا ہے (طلاق رجعی میں نہیں) کیونکہ طلاق رجعی مار يزديك ملك متعه كوزاكن بين كرتى -

لفظ طلاق بول كرآ زادى مرادنهيں لے سكتے اور تخریج مسائل وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: طِلَّقُتُكِ، وَنَوَىٰ بِهِ التَّحْدِيْرَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ جَازَأُنْ يَثْبُتَ بِهِ الْفَرْعُ، وَأَمَّا الفرعُ فَلَا يَجُوزُ أَن يَثْبُتَ بِهِ الْأَصْلُ. وَعَلى هٰذَا نَقُولُ: يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالتَّنْلِيْكِ وَالْبَيْعِ، لِأَنَّ الْهِبةَ بِحَقَيقَتِهَا تُوجِبُ مِلْكَ الرَّقبةِ، وَمِلكُ الرَّقَبَةِ يُوجِبُ مِلكَ الْمُتْعَةِ فِي الْإِماَءِ، فَكانَتِ الهِبةُ سَبَبًا مَحْضًا لِثُبُوْتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ، فَجازَان يُسْتَعَارَ عَنِ النِّكَاحِ. وَكَذَلِكَ

اَسُولَ النَّهُ مِرْبُم عَمُوالاَ مِهِ مِنْ مَا الْمَالِيَّةِ وَالْمِينَةُ بِلِفَظُ النَّكُمِ لَا يَنْعَقِدَ الْبَيْعُ وَالْمِينَةُ بِلِفَظُ النَكُمِ لَا يَنْعَلِي اللَّهُ النَّكُمِ اللَّهُ النَّهُ النَّكُمِ اللَّهُ النَّكُمِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِمُ الللْمُعِلِي الللْمُ اللَّهُ الْمُل تخیلیک و البین، ولا یک ولایک میں نے تجھے طلاق دی اورائے آزاد کرنام اولیاتو یہ اورائے ازاد کرنام اولیاتو یہ اللہ اللہ میں اللہ می می نہیں کیونکہ اصل کے ساتھ فرع کو ثابت کرنا جائز ہے لیکن فرع کے ساتھ اصل ثابت نہیں ہوتار ا یوسد اورای بنیاد پر (کرسبب کا استعاره محم کے لیے سیجے ہے) ہم کہتے ہیں کہ نکاح، لفظ همر، تملیک اور کیچ کے ساتھ منعقد ہوجا تا ہے کیونکہ ھبدا پنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک رقبہ واجب کرتا ہے اور ملک رقبہ لونڈی میں ملک متعہ کو واجب کرتی ہے پس بہر ملک متعہ کے لیے سبب محق

ہوگیاتو جائزے کہ بطور استعارہ نکاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح لفظ تملیک اور لفظ می

کا حکم ہے اور اس کے برعس نہیں ہوسکتا حتیٰ کہ لفظ نکاح کے ساتھ تھے اور ھبد منعقد نہیں ہوتا۔ مجازي معنى اورنيت

ثُمَّ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ الْمَحَلُّ فِيْهِ مُتَعَيِنًا لِنَوْعٍ مِن المجازِ لَا يَحْتَاجُ فِيْهِ إِلَّ النِّيَةِ الايُقَالُ: وَلَمَّا كَانَ إِمْكَانُ الْحَقِيْقَةِ شَرِّطًا لِصِحّةِ الْمَجَازِ عِنْدَهُمَا اللَّهُ كَيْفَ يُصَارُ إِلَى الْمُجَارِفِي صُورَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مَعْ أَنَّ تَمْلِيْكُ ٱلْحُرَّةِ بِالبِيعِ والهِبةِ مُحَالٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: ذٰلِكَ مُنْكِنَّ فِي الْجُنْلَةِ، بِأَنِ ارْتَدَّتْ، وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ سَبِئَتْ وَصَارَ هٰذَا نَظِيْرُ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخَوا تِهِ.

تزجمان بهر مروه ملك جومبازكى كى بهى قسم كومتعين كرنے كامحل موومال نيت كى حاجت نہیں ہوتی اور بیند کہا جائے کہ جب مجاز کے سیح ہونے کے لیے صاحبین کے نزد یک حقیقت کا ممكن مونا شرط بي تو انظ هيد كي ساته بطور مجاز تكاح مراد لينا كيس يح موكا حالا تكد لفظ في اورهب كيساتها زادورت كامالك بوناعال بيكونكه بم كبت بين بدككي ندكي صورت مين ممكن ب ال طرح كمورت معاذالله مرتد موكروار الحرب مين چلى جائے پھر قيدى بنائى جائے اور بيآ سان کو ہاتھ لگانے اور اس طرح کے دیگر مسائل کی طرح ہے۔

فصل: صرت اور کنابی کابیان

فصلٌ فِي الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ ٱلصَّرِيْحُ لَفُظَّ يَتُكُونُ الْمُرَادُ بِهِ عَاهِرًا. كَقَوْلِهِ: بِعْتُ وَاشْتُونِتُ وَأُمْفَالِهِ وَحُكُمهُ: أَلَّهُ يُوْجِثُ ثُدُتَ مَعْنَاهُ مَأْيٌ طَرِيْقٍ

بون المصالية و الفظ بجس كى مرادظا بر بوجس طرح كوئى كم كه ميس نے بيچا، ميس نے خريدا زوجهاه: صرح وه لفظ بجس كى مرادظا بر بوجس طرح كوئى كم كه ميس نے بيچا، ميس نے خريدا زوجهاه: صرح سرجہ اللہ اوراس کا علم یہ ہے کہ اس کے معنیٰ کا ثبوت واجب (لازم) ہوتا ہے اوراس طرح کی دیگرمثالیں۔اوراس کا علم یہ ہے کہ اس کے معنیٰ کا ثبوت واجب (لازم) ہوتا ہے ادرال مرس مرسی ہوخرد سے کی صورت ہو،صفت ہو یا نداء ہواوراس کے علم میں سے بیجی ہے راجی طریقہ برجی ہوخرد سے کی صورت ہو،صفت ہو یا نداء ہواوراس کے علم میں سے بیجی ہے ر میں نیت کی هاجت نہیں ہوتی۔ کال میں نیت کی هاجت

وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا قَالَ لِامْرَأْتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ طَلَقْتُكِ، أَوْ يَا طَالِقُ ر المن المن المن المنتقل المنتجم المنتجم المنتجم المنتجم المنتجم المنتقل المن يَفْعَ الطَّلَاقِ، نَوىٰ بِهِ الطَّلَاقَ أَنْ لَمْ يَنْوِ. وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُزُّ أَوْ عَلَىٰ اللَّهَارَةَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَارَةَ اللَّهَارَةَ اللَّهَارَةَ اللَّهَارَةَ اللَّهَارَةَ اللَّهَارَةَ اللَّهَارَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الل ﴿ وَالْإِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ 

• صَرِيْحٌ فِي مُحْصِولِ الطَّهَارَةِ بِهِ. وَلِلشَّافِعِي فِيْهِ قَوْلَانِ الطَّهَارَةِ بِهِ. وَلِلشَّافِعِي فِيْهِ قَوْلَانِ الطَّهَارَةِ بِهِ. وَلِلشَّافِعِي فِيْهِ قَوْلَانِ السَّافِعِي فِيْهِ قَوْلَانِ الطَّهَارَةِ بِهِ. وَلِلشَّافِعِي فِيْهِ قَوْلَانِ السَّافِعِي فِيْهِ قَوْلَانِ السَّافِعِي فِيْهِ قَوْلَانِ السَّافِعِي فِيْهِ قَوْلَانِ السَّافِعِي فِيهِ السَّافِعِي فِيْهِ قَوْلَانِ السَّافِعِي فِيهِ السَّافِعِي فِيهِ قَوْلَانِ السَّافِعِي فِيهِ السَّافِ السَّافِعِي فِيهِ السَّافِي السَّافِعِي فِيهِ السَّافِعِي فِيهِ السَّافِي السَّافِ السَّافِي السَّافِ أُكُونُهُمَا: أَنَّهُ طَهَارَةٌ ضُرُورِيَّةً، وَالْآخِرُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِطَهَارَةٍ، بَلْ هُوَسَاتِرٌ لِلْحَدَثِ توجهد:اوراس بنیاد پرہم کہتے ہیں کہ جب سی تخص نے آپن بیوی سے کہا'' تجھے طلاق ع"يا كها كميس نے تجھے طلاق دى يا كهاا مطلاق والى! توطلاق واقع ہوجائے كى طلاق ك

نیت کرمے باندکرے۔

اورای طرح اگراس نے اپنے غلام سے کہا"" تو آزاد ہے" یا کہا" میں نے تجھے آزاد کیا" یا کہا''اے آزاد' ( تووہ آزاد ہوجائے گانیت کرے یا نہرے)۔اورای بنیاد پرہم کہتے ہیں كرتيم طهارت كا فائده ديتا ہے كونكدارشاد خداوندى ہے: وَ الْكِنْ يَدُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(الله تعالی) اراده فرما تاہے کتہیں خوب پاک کردیے'۔

بيآيت تيم سے طہارت كے حاصل ہونے ميں صرح ہے اور حضرت امام شافعی وسليد کاس میں دوقول ہیں ایک قول بیسے کہ بیطہارت ضروریہ ہے (ضرورت کی وجہ ہے ) اور

دوسراقول سے کہ پیطہارت نہیں ہے بلکہ سیصدث کوڈ ھانپنے والا ہے۔ وَعَلَى هٰذَا يُخَتَّجُ الْمَسَائِلُ عَلَى مَلْهَبَيْنَ مِنْ جُوَازِةٍ قَبْلَ الْوَقْتِ وَأُداءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَتُم وَاحِيدٍ، وَإِمَامَةِ الْمُتَيَتِمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ، وَجَوَازِ لِا بِلُونِ خَوْفِ تَلَفِ

♦ سورة المائده، آيت: ٢

#### سوالات

- ا۔ حقیقت اورمجاز دونوں کی تعریف کریں اور مثال ذکر کریں۔
- م صقیقت اورمجاز بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے اس کی مثال ذکر کریں۔
- ا میں ارد ایا گیا حقیقی یا مجازی اس اسلط میں کون سامعنی مرادلیا گیا حقیقی یا مجازی اس سامعنی مرادلیا گیا حقیقی یا مجازی اس کی وضاحت کریں۔
- م۔ کنواری لا کیوں کے لیے وصیت کی گئی تو گناہ کی وجہ سے جس کی بکارت زائل ہوئی وہ اس میں داخل ہے یانہیں اور وجہ بھی بتائیں۔
- ۵۔ کی شخص نے قشم کھائی کہ فلال عورت سے نکاح نہیں ہوگا تو اگروہ اس کی بیوی نہ ہوتو کیا مراد ہوگا۔ نکاح کا حقیقی اور مجازی معنی واضح کریں۔
- ۲۔ حقیقت ادر مجاز کے جمع ہونے کے حوالے سے پچھ مثالیں دے کر اعتراض کیا گیا اور مصنف پر مطابعیے نے اس کا جواب دیا سوال وجواب کی وضاحت کریں۔
- ے۔ حقیقت کی تین قسمیں ہیں ان کے نام اور تعریفات بیان کریں اور مثالیں بھی ذکر کریں۔
- ۔ حقیقت مستعملہ کی صورت میں حقیقت پڑل اولی ہے یا عموم مجاز پراس سلسلے میں حضرت امام ابوجنیفہ عطیبی اور صاحبین پڑھیئے کے درمیان اختلاف مثال کے ساتھ واضح کریں۔
- أحد المجاز عند الى حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ
   وعندهما خلف عن الحقيقة في حق الحكم-

أمول الثاني ، مترجم مع موالات بزاروى في 30 مرت اور كنابيكا بيان النّفس، أو الْعُضُو بِالْوُضُوءِ، وَجَوَازِهِ لِلْعِيْدِ وَالْجَنَازَةِ، وَجَوَازِهِ بِنِيّةِ الطّهَارَةِ. النّفس، أو الْعُضُو بِالْوُضُوءِ، وَجَوَازِهِ لِلْعِيْدِ وَالْجَنَازَةِ، وَجَوَازِهِ بِنِيّةِ الطّهَارَةِ.

توجہ اور خفی شافعی اختلاف کی وجہ ہے) دونوں مذہبوں پر پچھ مسائل نکالے جائے ہیں۔ (نماز کے) وقت سے پہلے تیم کرنے کا جواز ، ایک تیم کے ساتھ دو (وقت کے) فرض ادا ہیں۔ (نماز کے) وقت سے پہلے تیم کرنے والوں کی امامت کرنا ، اور وضو کے ذریعے جان یا کسی عضو رکنا ، اور وضو کے ذریعے جان یا کسی عضو رکنا تیم کرنا ، تیم کا جائز ہونا ، عید کی نماز اور نمازِ جنازہ کے لیے تیم کا جواز کے ضائع ہونے کے خوف کے بغیر بھی تیم کا جائز ہونا ، عید کی نماز اور نمازِ جنازہ کے لیے تیم کا جواز اور طہارت کی نیت سے اس کا جائز ہونا۔

كنابياوراس كاحكم

وَالْكِنَايَةُ: هِيَ مَا اسْتَتَرَ مَعْنَاهُ وَالْمَجَازُ: قَبْلَ أَنْ يَصِيْر مُتَعَارِفًا بِمَنْزِلَةِ الْكِنَايَةِ: هِيَ مَا اسْتَتَرَ مَعْنَاهُ وَالْمَجَازُ: قَبْلَ أَنْ يَصِيْر مُتَعَارِفًا بِمِمْنُولَةِ الْكِنَايَةِ وَحُكُمُ الْكِنَايَةِ: ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِهَا عِنْلَ وُجُودِ النِّنَيَّةِ، أَوْ بِهَ الْحَدُّدُ، وَيَتَرَجَّحُ بِهِ بَعْضُ بِهَلَالَةِ الْحَالِ؛ إِذَلَا بُنَّ لَهُ مِنْ ذَلِيْلٍ يَزُولُ بِهِ التردُّدُ، وَيَتَرَجَّحُ بِهِ بَعْضُ الْوُجُوهِ وَلِهٰذَا الْمَعْنَى سُنِيَ لفظُ الْبَيْنُونَةِ وَالتَّحْرِيْمِ كِنَايَةً فِي بَالِ الطَّلَاقِ، لِمَعْنَى الرَّدُو وَاسْتِتَارِ الْمُرَادِ، لَا أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الطَّلَاقِ.

توجهه: اور کنایہ وہ (لفظ) ہے جس کا معنی پوشیدہ ہواور مجاز، متعارف ہونے سے پہلے
کنایہ کی طرح ہوتا ہے اور کنایہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ حکم اس وقت ثابت ہوتا ہے جب نیت
یا حال کی دلالت پائی جائے کیونکہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ اس (دلیل)
کے ذریعے تر دددور ہوجائے اور بعض وجوہ کو ترجیح حاصل ہواسی لیے لفظ بیدنو نت اور لفظ تحریم،
طلاق کے باب میں کنایہ ہیں کیونکہ ان میں تر ددکا معنی پایا جا تا ہے اور مراد پوشیدہ ہوتی ہے یہ
مطلب نہیں کہ وہ طلاق کا ممل کرتا ہے۔

تفريع مسائل

﴿ وَيَتَفَتَّعُ مِنْهُ حُكُمُ الْكِنَايَاتِ فِي حَقِّ عَدم وِلَا يَةِ الرَّجْعَةِ، وَلِوُجُودِ مَعْنَى التَّدُّدِ فِي الْكِنَايَةِ لَا يُقَامُ بِهَا الْعُقُوبَاتُ، حَتَّى لَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه فِي بَابِ مَعْنَى التَّوْدُةِ فِي الْكِنَايَةِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْعَقُوبَاتُ، حَتَّى لَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه فِي بَابِ الزِّنَا وَالسَّرْقَةِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا لَمْ يَنْ كُو اللَّفظُ الصَّوِيْحَ. وَلِهٰ لَمَا الْمَعْنَى لَا يُقَامُ الْمَعْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَلَوْ قَدْنَ رَجُلًا بِالزِّنَا، فَقَالَ الْآخَوْنِ .

ا امرل العائى ، حربم ع موالا على بالدى فصل: متقابلات تے بیان میں

فَصُلُّ فِي الْمُتَقَابِلَاتِ نَعْنِي بِهَا الظَّاهِرَ وَالنَصَّ وَالْمُفَسَّرَ وَالْمُحُكَمَ مَعَ مَا يُقَابِلُهَا مِنَ الْخَفِيِّ وَالْمُشْكِلُ وَالْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ. فَالظَّاهِرُ: اِسْمٌ لِكُلِّ كَلامٍ ظَهَرٍ الْمُوَادُ بِهِ لِلسَّامِعِ بِنَفْسِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْدِ تَأُمُّلٍ. وَالنَّصُّ: مَا سِيْقَ الْكَلْمُ لِأَجْلِهِ، وَمِثَالَهُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَ آحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴿ فَالآيةُ سِيْقَت لِبِيَانِ التَّفُوقَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا، رَدًّا لِمَا ادَّعَاهُ الْكُفَّارُمِنَ التَّسُويَةِ بَيْنَهُمَا، حَيْثُ قَالُوْا: ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوامُ ﴾، ﴿ وَقَدْ عُلِمَ حَلُّ الْبَيْعِ وَحُزَّمَةُ الرِّبُوا بِنَفْسِ السَّمَاعِ، فَصَار ذَٰلِكَ نَصًّا فِي التَّفْرِقَةِ، ظَاهِرًا فِي حَلِّ الْبَيْعِ وَحُرَمَةِ الرِّبَوا وَكَلْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءَ مَثْنَى وَثُلْكَ وَ رُبِعَ ﴾ ﴿ سِيْقَ الْكَلَامُ لِبِيَانِ الْعَدَدِ وَقَلْ عُلِمَ الْإِطْلَاقُ وَالْإِجَازَةُ بِنَفْسِ السَّمَاعِ، فَصَارَ ذٰلِكَ ظَاهِرًا فِي حَقِّ ٱلإِطْلَاقِ، نَصًّا فِي بِيَّانِ الْعَدَدِ. وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُ أَنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴾ نَصٌّ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا الْمَهُو، وَظَاهِرٌ فِي إِسْتِبْدَادِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ، وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ. وَكُذْلِكَ قَوْلُهُ عِنْهَا: ، مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ نَصٌّ فِي إِسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ لِلْقَرِيْبِ، وَظَاهِرٌ فِي

ترجماً: يوصل متقابلات كے بيان ميں ہے اس سے مارى مراو ظاهو، نص، مفسر اور محکم، نیز جوان کے مقابل ہیں یعنی خفی، مشکل، مجمل اور متشابه، ہیں پی ظاهر ہر اس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد سننے والے پر محض سننے سے ظاہر ہوجائے اور کی قتم کے غور وفکر کی ضرورت نہ ہواور نبص وہ ہے جس کے لیے کلام کو چلا یا گیا اور

- ♦ سورة البقرة ، آيت: ٢٧٥ 💠 سورة البقرة ، آيت: ۲۷۵
- 👁 سورة البقرة ، آيت: ٢٣٦ 🏕 سورة النساء، آیت: ۳

مندرجه بالاعبارت کاتر جمه اوروضاحت کریں اور مثال ذکر کریں۔ مندرجہ بالاعبارت کاتر جمہ اوروضاحت

مندرجہ بالاعبار کی مندر جہ بالاعبار کی مندر ہے کہا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور وہ غلام عمر میں اس سے بڑا تی ا اکر سی ص نے اپ میں است. امام صاحب مسلید کے زریک مجازی طرف رجوع ہوگا اور وہ آزادی ہے۔اوراگرائن ہوگی فرق کی وجہ بیان کریں۔

ار استعارہ کے کہتے ہیں ادراس کے دوطریقے ہیں ان کی وضاحت کریں اور مثال ذکر

سب محض علت ادرمعلول کی تشریح کریں اور مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں \_

ا۔ اگرائی بوی ہے کہامیں نے تحصے آزاد کیا تو یہاں مجازی معنی طلاق بائن مراد ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ طلاق رجعی کیوں واقع نہیں ہوتی وضاحت کریں۔

١١٠ لفظهبه، تمليك اوربيع استعال كرك نكاح مراد لے سكتے بين اس كى وجدكيا ي اورلفظ نکاح بول کر هبه وغیره مراز نبیس لے سکتے اس کی وجه کیا ہے؟

۱۲۔ صریح کی تعریف اور حکم بیان کریں اور اس میں نیت کی حاجت کیوں نہیں مثال جم زکر

۱۵- تیم طہارت کاملہ ہے یانہیں اس سلسلے میں احناف اور شوافع کا اختلاف ذکر کر اور ال ر کھ مسائل مقرع ہوتے ہیں ان کی وضاحت کریں۔

۱۶۔ کنایہ کے کہتے ہیں اور اس پرعمل کے لیے نیت اور ولالت میں میں اور اس پرعمل کے لیے نیت اور ولالت میں میں اور اس دلالت حال سے کیام راد ہے۔

21- كنايهالفاظ كي صورت ميس حدود كانفاذ كيون نبيس موتاوجه بيان كري<u>س</u>-

۱۸- زنا کاالزام لگایااورجس پرالزام لگایا گیااس نے کہا کہ توسیا ہے پھر بھی حدنا فذنہیں ہوگا

اس کی مثال الله تعالی کے کلام میں اس طرح ہے: وَ اَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبْوا " ورالله تعالی فی مثال الله تعالی کے کلام میں اس طرح ہے: وَ اَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبُوا " نَویدَ آیت بھے اور سود میں فرق کرنے کے لیے چلائی گئی۔ اور پر کو کا اور ہیں جب ان لوگوں نے کہا: إِنَّهَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبُوا رُکُوں کا روہ ہے کہ بید دنوں برابر ہیں جب ان لوگوں نے کہا: إِنَّهَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبُوا رُنْ کے کا طال اور سود کا حرام ہونا محض سننے سے معلوم ہوگیا۔ " بے شک بیج سود کی طرح ہے "اور بیچ کا طال اور سود کا حرام ہونا محض سننے سے معلوم ہوگیا۔

پس بیآیت ان دونوں (بیج اورسود) میں فرق کرنے کے اعتبار سے نبص اور بیج کے طلال اورسود کے حرام ہونے کے بارے میں ظاہر ہے۔ اورائی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:
فَا نَکِحُوْا مَا طَابَ لَکُوْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلْثُ وَ دُلِعٌ ﷺ وَ دُلِعٌ ﷺ ان عورتوں سے نکاح کروجو تہمیں پہند ہوں دودو، تین تین اور چار چار' تو یہاں کلام کو بیان عدد کے لیے چلایا گیااور فکاح کا جواز اوراجازت محض سننے سے حاصل ہوگی پس یہ نکاح کے جواز میں ظاھر اور عدد کے بیان میں نبص ہے۔

اَی طرح الله تعالیٰ کا ارشادِ گرای ہے: لا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِسَاءَ مَا کُمْ تَمَسُوهُ قَ اَوْ تَفْدِ ضُوْا لَهُ قَ فَرِیْضَةً ﴿ (اورتم پرکوئی حرج نہیں اگرتم عورتوں کوطلاق دوجب تک تم نے ان سے جماع نہیں کیا یا ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا 'یہان عورتوں کے حق میں نفس ہے جن کا مہر مقرر نہیں کیا گیا اوراس سلسلے میں ظاہر ہے کہ طلاق دینے میں خاوندخود مختار ہے۔

وَ حُكُمُ الظَّاهِرِ وَالنَصِّ وُجُونُ الْعَمَلِ بِهِمَا، عَامَّينِ كَانَا أَوْ خَاصِّيْنِ مَعَ الْحَتِمَالِ إِدَادَةِ الْفَيْدِ، وَذَٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا الْمُتَالِ إِرَادَةِ الْفَيْدِ، وَذَٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا الْمُتَالِيلِ وَلَا عُلَيْهِ، وَإِنَّمَا اللَّهُ تَلْ يَكُونُ هُوَ مُعْتِقًا، وَيَكُونُ الْوِلَا ءُ لَهُ، وَإِنَّمَا

٢٣٦: ت: ٣٠
 ٢٣٠: ت: ٣٠

اَسِلَاكُونَةِ، فَيَتَرَجُّحُ الْعَمَلُ بِالنَّقِ.

اَسُولُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ لَهَا: طَلِقِي نَفْسَكِ، يَظْهُر التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ، يَظْهُر التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، وَلِهٰذَا لَقُ هُذَا نَصُّ فِي الطَّلَاقِ وَظَاهِرٌ فِي فَقَالَتُ أَبَنْتُ نَفْسِيْ، يَقْعُ الطَّلَاقُ وَجُعِيًا؛ لِأَنَّ هٰذَا نَصُّ فِي الطَّلَاقِ وَظَاهِرٌ فِي فَقَالَتُ أَبِنَاتُ اللَّهُ الْعَمَلُ بِالنَّقِ.

الْبَيْنُونَةِ، فَيَتَرَجَّحُ الْعَمَلُ بِالنَّقِ.

مووں پی سی العسو ہوں المحمد ہے کہ ان دونوں پر کل واجب ہوتا ہے وہ عام ہوں یا توجہہ اور ظاہر اور نص کا حکم ہے ہے کہ ان دونوں پر کل واجب ہوتا ہے وہ عام ہوں یا خاص لیکن غیر کے ارادہ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور بیاس طرح ہے جیسے حقیقت کے ساتھ مجاز ہوتا ہے۔ اور اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب کی قریبی رشتہ دار (محرم) کوخریدے حتی کہ وہ اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے تو وہی (خرید نے والا) اسے آزاد کرنے والا ہوگا اور اس کی ولاء اس کے لیے ہوگی اور ظاہر اور نص کے درمیان فرق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب دونوں کے درمیان مقابلہ ہواور اس لیے اگر مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے نفس کو طلاق دو اور اس نے کہا مقابلہ ہواور اس نے کہا کہ اپنے نفس کو طلاق دو اور اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو جدا کیا تو طلاق رجی واقع ہوجائے گی کیونکہ یہ کلام طلاق کے بارے میں طاہر ہے تونفی عمل کوتر جے ہوجائے گی کیونکہ یہ کلام طلاق کے بارے میں طاہر ہے تونفی عمل کوتر جے ہوجائے گی۔

اور سرہ اِلقَدُبِهِ '' پیشاب پینے سے بچو کیونکہ زیادہ تر عذاب قبرای وجہ سے ہوتا ہے۔'' عَذَابِ الْقَدُبِهِ '' پیشاب پینے سے بچو کیونکہ زیادہ تر عذاب قبرای وجہ سے ہوتا ہے۔'' پیصدیث بیشاب سے بچنے کے وجوب میں نص ہے۔ پس نص کوظاہر پرترجیج ہوگی الہذا پیشاب کا پینا بالکل حلال نہیں ہوگا۔ اُصول الث شی، مترجم مع سوالات ہزاروی کی اُس کے بیان میں کا اُس کے بیان میں کا اُس کے بیان میں کا اُس کا اُس کی مترجم مع سوالا سے ہزاروی کی اُس کا اُس کی مترجم مع سوالا سے ہزاروی کی اُس کا اُس کی مترجم مع سوالا سے ہزاروی کی مترجم کی مترجم مع سوالا سے ہزاروی کی مترجم اورسركاردوعالم النايل كاارشاد كراى ب: مَاسَقتهُ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشُون ج زمین کوبارش سیراب کرے پس اس میں عشرہے''۔

ہوں یر . یہ ارشاد گرامی عشر کے بیان میں نص ہے اور آپ کا یہ ارشاد گرامی: کیس فی الْخَضْرَ وَاتِ صَدَقَةً سَزَيوں میں صدقہ یعنی عشر کی نفی میں موول ہے کیونکہ لفظ صدقہ میں کی وجوہ کا احتمال ہے پس پہلے (نص) کودوسرے (مؤول) پرترجیج ہوگی۔

وَأَمَّا الْمُفَسِّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفُظِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكِيِّم بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ إِحْتِمَالُ التَّأُويُلِ وَالتَّخْصِيْصِ. مِثَالَّهُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلْإِكَةُ كُأُهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ ﴾ فَإِسْمُ الْمَلَائِكَة ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ ، إلَّا أَنَّ إِحْتِمَالَ التَّخْصِيْصِ قَائِمٌ، فَانْسَدَّ بَابُ التَّخْصِيْصِ بِقَوْلِهِ: كُلُّهُمْ، ثُمَّ بَقِي إِخْتِمَالُ التَّفُرِقَةِ فِي السُّجُوْدِ، فَانْسَدَّ بَابُ التَّأُويُلِ بِقَوْلِهِ: ﴿ ٱجْمَعُوْنَ ﴿ ﴾ وَفَي الشَّرْعِيَّاتِ إِذَا قَالَ: تَزَوَّجْتُ فُلانَةً شَهُرًا فَسُّر الْمُرَادَ بِه، فَقُلْنَا: هٰذَا مُتُعَةً وَلَيْسَ بِنِكَاحِ، وَلَوْ قِالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَنْفٌ مِن ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْمَتَاع، فَقُولُكُ: عَلَيَّ أَلْفٌ نَصٌّ فِي لِرُومِ الْأَلْفِ، إِلَّا أَنَّ إِحْتِمَالَ التَّفْسِيرِ بَاقٍ، فَبِقَوْلِهِ: مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ، أَوْمِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْمَتَاعِ بَيَّنَ الْمُرَادَيِهِ، فَيَتَرَجَّحَ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّصِ، حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ إِلَّا عِنْدَ قَبضِ الْعَبْدِ أَوِ الْمَتَاعِ وَقَوْلُهُ: لِفُلَانِ عَلَيَّ أَلُفٌ ظَاهِرٌ فِي الْإِقْرَارِ. نَضٌّ فِي نَقْدِ الْبَلَدِ. فَإِذَا قَالَ: مِنْ نَقْدِ بَلّد كَذَا يُّتَرَجُّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّصِ، فَلَا يَلْزَمُّهُ نَقْدُ الْبَكِدِ، بَلْ نَقْدُ بَكِدِ كَذَا، وَعَلَى هٰذَا نَظَائِرُ.

ترجهد: اوربېرحال مفسر، تومفسراك كت بين جس كى مراد يتكلم كى جانب سے بيان كے ساتھ ظاہر ہواس طرح کہ اس میں تاویل اور تخصیص کا احمال باقی ندرہے جیسے ارشادِ خداوندی ع: فَسَجَدَ الْمَالِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ "لِي تمام فرشتول فِي الصِّيدِه كيا" توملا حُكه كا اسم عموم میں ظاہر ہے ( کیونکہ جمع ہے) مرتخصیص کا اختال باتی تھاتو کُلُھُور کے لفظ سے تخصیص کا ♦ سورة الحجر، آيت: ٣٠

أصول ال شي مترجم مح سوالات بزاردي دروازہ بند ہو گیا پھرالگ الگ سجدہ کرنے کا اختال باتی رہ گیا تو اَجْمَعُونَ ﴿ كَافظ سے تاویل کا دروازہ بند ہو گیااور شرعی مسائل میں (اس کی مثال ہے ہے) کہ جب سی شخص نے کہا:''میں نے فلاں عورت سے اتی رقم کے بدلے میں ایک ماہ کے لیے نکاح کیا" تو اس کا قول کہ میں نے نکاح کیا، نکاح کے بارے میں ظاہر ہے لیکن متعہ کا احتمال باقی ہے تو اس کا قول'' ایک مہین' نے مراد کی وضاحت کردی کہ اس سے متعد مراد ہے تو ہم نے کہا بیہ متعد ہے اور نکاح نہیں۔ اوراگر کہا کہ فلال شخص کے میرے ذے ایک ہزاراس غلام کی قیمت سے ہیں یااس سامان کی قیت سے ہیں تواس کا قول''میرے ذمہایک ہزار ہیں'ایک ہزار کے لازم ہونے میں نص ہے گرتفسر کا احمال باتی ہے تواس کا بیول'اس غلام کی قیت ہے' یا''اس سامان کی قیمت ہے' مراد كوداضح كررباب \_ يسمفسركف يرترجيج موكى حتى كهاس وقت مال لازم موگاجب وه غلام ياسامان پرقبضة كرے۔اوراس كا قول" فلاں كے ميرے ذمے "شہر فلاں كے سكے سے ایک ہزار ہیں تواس کا قول ' فلاں کے میرے ذے' اقرار کے بارے میں ظاہرہے اور شہر کے سکے کے بارے میں . نص ہے پس جب اس نے کہا: "فلال شہر کے سکے سے" تومفسر کونص پر ترجیح ہوگی تواس کے اپنے شہر کے سکے سے لازم نہیں ہوں گے بلکہ اس فلال شہر کے سکے سے لازم ہول گے۔

وَأَمَّا الْمُحْكَمُ: فَهُوَ مَا ازْدَاد قُوَّةً عَلَى المُفَسِّرِ، بِحَيْثُ لاَ يَجُوْزُ خلافُهُ أَضلًا مِثَالُهُ فِي الْكِتَابِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْرٌ ﴿ ﴾ ﴿ وَهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيًّا﴾ ﴿ وَفِي الْحُكمِيّاتِ مَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَارِ: أَنَّهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثمنِ هٰذَا الْعَبْدِ؛ فَإِنَّ هٰذَا اللَّفْظَ مُحْكَمَّ فِي لِرُوْمِهِ بَدَلًّا عَنْهُ، وَعَلَى هٰذَا نَظَائِرُهُ وَحُكُمُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ لُزُوْمُ الْعَمَلِ بِهِمَا لَامُحَالَةً.

ترجها: اور محكم وہ ہے جس میں مفسر كے مقالع ميں قوت زيادہ ہواس طرح كماس كے خلاف بالكل جائزنه مواس كى مثال قرآن ياك مين اس طرح ب: أنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اللهِ اللهَ "أورالله تعالى مرچيز كوجان والاسم" نيز إنَّ الله كَلا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا "أورالله تعالى لوگول پر کے بھی ظانہیں کرتا''اورشری مسائل میں جوہم نے اقرار کے بارے میں کہا کہ فلاں کے میرے

مورة يونس،آيت: ٢٨ ۲۳۱: یت: ۲۳۱.

بیلفظ (کمیرے ذمہ غلام کی قیت سے ہزار درہم ہیں) محکم ہے اور اس طرح کی دیگر مثالیں ہیں۔مفسراور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پڑمل لا زم ہوتا ہے۔

متقابلات كى دوسرى جاراتسام

ثُمَّ لِهٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةً أَخْرَى تُقَابِلُهَا، فَضِدُّ الظَّاهِرِ الْخَفِيُّ، وَضِدُّ النصِّ الْمُشْكِلُ، وَضِدُّ المفسِّرِ المجملُ، وَضِدُّ الْمُحْكَمِ الْمُتَشَابِهُ. فَالْخَفيُّ مَا خَفِي الْمرادُبِهِ بِعَارِضٍ لا من حيثُ الصِّيْعَةِ. مَثَالُهُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطُعُوٓا اَيْدِيَهُمَا ﴾؛ ﴿ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي حَقِّ السَّارِقِ، خَفِيٌّ فِي حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ، وَكَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِينَ ﴾ ﴿ ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي، خَفِيٌّ فِي حَقِّ اللُّوطِيِّ. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا فِيْمَا يُتَفَكُّهُ بِهُ خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ وَحُكُمُ الْخَفِيِّ وُجُوبُ الطَّلَبِ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ الْخَفَآءُ.

ترجهد: پھر ان چار کے مقابلے میں دوسری چار (اقسام) ہیں جو ان کے مقابل میں ہیں۔ پس ظاهر کی ضد خفی ہے، نص کی ضد متشابہ ہے۔ پس خفی وہ ہے جس کی

مرادکسی عارض کی وجہ سے پوشیرہ ہو، صیغہ کے اعتبار سے نہیں۔

س كى مثال الله تعالى كاارشاد ، وَالسَّادِقُ وَ السَّادِقَةُ فَا قُطَعُوا آيْدِيهُمَا " چورى کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دؤ' تو پیسارق کے حق میں ظاہراور جیب تراش اور کفن چور کے حق میں خفی ہے۔

اور اسى طرح ارشادِ خداوندى ہے: اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ "زنا كارعورت اور زنا كرنے والے مرد (ان میں سے ہرایک کوسوکوڑے مارو)''۔ بیزانی کے حق میں ظاہر ہے اور بدفعلی کرنے والے کے حق میں خفی ہے۔

اور اگر سی شخص نے قتم کھائی کہ وہ فاکھه (پیل) نہیں کھائے گاتو جو چیز بطور پیل کھائی جاتی ہے۔اس کے حق میں ظاہرہا اورانگوراورانار کے حق میں خفی ہے اور خفی کا تھم ہیہ ے رافظ سے معانی کو) طلب کرناواجب ہے تی کہاس سے پوشید گی دور ہوجائے۔

مقابلات کے بیان میں أصول ال على مترجم مع موالات بزاروى

وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوِ مَا ازْدَادِ خِفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ، كَأَنَّهُ بعدِ ما خَفِيَ عَلَى وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوِ مَا ازْدَادِ خِفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ، كَأَنَّهُ بعدِ ما خَفِيَ عَلَى وَأُمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوِ مَا ازْدَادِ خِفَاءً على الْخَفِيِّ، كَأَنَّهُ بعدِ ما خَفِيَ عَلَى وَالْحَادِ اللَّهِ عَلَى الْحَفِيِّ . مشكل مجمل اور متشابه السَّامِعِ حَقِيْقَتُهُ دَخِلَ فِي أَشِكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ، حَتَّى لَا يُنَاَّلَ الْمُرَادُ إِلَّا بِالطَّلَبِ ثُمَّ بِالتَّأَمُّلِ، حَتَّى يَتَمَيَّزَ عَن أَمْثَالِهِ وَنظِيدُهُ فِي الْرِحْكَامِ: حَلَفَ لَا يَأْتَدِمُ ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخِلِّ وَالدِّبْسِ، فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبُنِ، حَتَّى يُطْلَبَ فِي مَعْنَى الْإِثْتِدَامِ ، ثُمَّ يَتَأَمَّلُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَغْنَى هَل يُوْجَدُ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبُنِ أَمْ لَا تُمَّ فَوْقَ الْمُشْكَلِ الْمُجْمَلُ، وَهُوَ مَا احْتَمَلَ وَجُوهًا فَصَارَ بِحَالٍ لَا يُوَقُّفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إِلَّا بَبِيانٍ من قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ وَنَظِيْرُهُ فِي الشّرِعَياَّتِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴿ فَإِنَّ الْمَفْهُوْمَ مِنِ الرِّبُوا هُوَ الزّيادَةُ الْمُطْلَقَةُ، وَهِيَ غَيْرُ مرادةٍ، بَلِ الْمُرَادِ الزِّيَّادَةُ الْخَالِيَّةُ عن الْعِوضِ فِي بيعِ المُقَدَّراتِ الْمُتَجَانَسِةِ، وَاللَّفْظُ لَا دَلَالَةً لَهُ عَلَى هٰذَا، فلا ينالُ الْمرادُ بِالتَّأْمُّكِ. ثُمَّ فَوْقَ الْمُجْمَلِ فِي الخِفَآءِ الْمُتَشَابِهُ. مثالُ المتشابِهِ الحروفُ المُقَطَّعاتُ فِي أَو آثِلِ السُّورِ. وَحُكُمُ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ: اِعْتِقَادُ حَقِيَّةِ الْمُرَادِ بِهِ حَتَّى يَأْتِي

تزجمه:اورمشکل ده ہے جس میں خفی سے زیادہ خفاء (پوشیرگی) ہوگویا کہ سننے والے پراس کی

مقیقت پوشیرہ ہونے کے بعدوہ اپنے ہم شکل اور ہم شل افراد میں داخل ہو گیا حتی کہ اس کی مراد طلب پھر تامل (غور وفکر) کے بغیر حاصل نہیں ہوتی تا کہ وہ اپنے ہم مثل (افراد) نے متاز ہو جائے۔اور احکام میں اس کی مثال اس طرح ہے کہ سی شخص نے قتم کھائی کہ وہ سالن

نہیں کھائے گا تو سرکے اور کھجوروں کے بارے میں ظاہر ہے لیکن وہ گوشت انڈے اور پنیر کے ا بارے میں مشکل ہے جی کہ اینتک امیر (سالن) کامعنی تلاش کیا جائے پھرغور کیا جائے کہ کیا ہے

معنی گوشت، انڈے اور پنیر میں پایاجا تا ہے یانہیں۔ پھرمشکل سے اُو پرمجمل ہے اور مجمل وہ ہے

جس میں کئی معانی کا اختال ہواور وہ اس حالت میں ہوجائے کہ اس کی مراد مشکلم کے بیان کے

بغیر معلوم نه ہو سکے اور شرعی احکام میں اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا بیدار شادِگر الی ہے: وَ حَرَّمَ الدِّ بلوا ا

💠 سورة البقرة ، آيت: ٢٧٥

السر الله تعالى نے) سود كوحرام قرار ديا''الرِّبلوا السود) كامعنى مطلق اضافه ہے (يہال) دو در الله تعالى نے مرادنہیں بلکہ ایسااصافہ مراد ہے جو قدری ہم جنسِ اشیاء کی خرید وفر وخت میں عوض سے خالی ہور اورلفظ (الدِّبوال) كي اس يردلالت نبيس للهذاغور وفكرسے مرادكو يا يانهيں حاسكتا\_

ر بیرز کا این میں مجمل سے بڑھ کر متشابہ ہے اس کی مثال بعض سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے حق ہونے کا عقیدہ رکھا جائے جی كه بيان آجائے۔

الفاظ کے حقیقی معنی کو کب ترک کیا جاتا ہے

فَصْلٌ: فِيْمَا يُتُوكُ بِهِ حقائقُ الْأَلْفَاظِ وَمَا يَتُرُكُ بِهِ حَقَيْقِةُ اللَّفْظِ خَمْسَةُ أَنْوَاع: أَحَدُهَا: دَلَالَةُ العُرْفِ؛ وَذٰلِكَ لِأَنَّ ثبوتَ الْأَحْكَامِ بِالْأَلْفَاظِ إِنَّهَا كَانَ لِهِ لَالَةِ ٱللَّفَظِ عَلَى الْمَعْنَى لِلْمُتَكِيِّمِ، فَإِذَا كَانَ المعنَى مُتَعَارِفًا بَيْنَ النَّأسِ، كَانَ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى المُتَعَارَفُ دَلِيْلًا عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرًا، فَيَتَرتَّبُ عَلَيُهِ الْجُكُمُ مِثَالُهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي رَأْسًا فَهُوَ عَلَى مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، فَلَا يَحْنَتُ بِرَأْسِ الْعُصْفُوْرِ وَالْحَمَامَةِ.

وَكَذْلِكَ لَوْ حَلْفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا كَانَ ذَلِكِ عَلَى الْمُتَعَارِفِ، فَلَا يَحْنَثُ بِتَنَاوُلِ بَيْضِ الْعُضْفُور والحِمَامَةِ. وَبِهٰذَا ظَهَرَ أَنَّ بِتَرُكِ الْحَقِيْقَةِ لَا يُوْجَبُ الْمَصِيْرُ إِلَى الْمَجَازِ، بَلْ جَازَ أَنْ يَتْبُتَ بِهِ الْحَقِيْقَةُ الْقَاصِرَةُ. وَمِثَالُهُ تَقْيِيْدُ الْعَامِّرِ بِالْبَعْضِ. وَكُلْلِكَ لَوْ نَنْرَ حَجَّا أَوْ مَشْيًا إِلى بَيْتِ اللهِ تَعَالى، أَوْ أَنْ يَصْرِب بِثَوْبِهِ خَطِيْمَ الْكَعْبَةِ، يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ ؛ لِوُجُوْدِ الْعُرْفِ.

ترجمه: بيصل ان أمورك بارے ميں ہے جن كى وجہ سے الفاظ كے حقيقي معنى كوچھوڑ ديا جاتا ہے اور جن باتوں کی وجہ سے لفظ کا حقیقی معنی چیوڑ دیا جاتا ہے وہ پانچے قسم کے ہیں ان میں سے ایک دلالت عرف ہے کیونکہ الفاظ سے احکام کا ثبوت اس کیے ہوتا ہے کہ لفظ کی اس معنی پر ولالت پائی جاتی ہے جو شکلم کی مراد ہوتا ہے تو جب معنی لوگوں کے درمیان متعارف اور مشہور ہوتو دوں کے بات بردلیل ہوگی (متکلم کی) مراد بھی یہی ہادر بیظاہر ہے لہذااس پر حکم پیمتعارف ک ک بیاری مثال میسے کہ اگر کی تخف نے تسم کھائی کہ وہ (جانور کا) سرنہیں خریدے گا تو

أسول العائي، سترجم مع موالات فراروى اس سے وہی سرمزاد ہوگا جولوگوں کے ہاں معروف ہے (اوران کا عرف ہے) البذا چذیا اور کبوتر کا سرخرید نے ہے جانث نہیں ہو گا اور ای طرح اگر اس نے قسم کھائی کہ وہ انڈ انہیں کھائے گا تو اس ہے جھی وہی مراد ہوگا جوعرف میں مراد ہوتا ہے لہذا چڑیا اور کبوتر کا انڈہ کھانے سے حانث نے نہیں ہوتا نہیں ہوگا۔اوراس سے ظاہر ہوا کہ چیتی معنی کوڑک کرنے سے مجازی طرف جانا واجب نہیں ہوتا

اس کی مثال عام کوبعض (افرادِ) کے ساتھ مقید کرنا ہے اور اس طرح اگر کسی مثال عام کوبعض (افرادِ) کے ساتھ مقید کرنا ہے اور اس کی مثال عام کوبعض ( بكه جائز بح كه حقيقت قاصره مرادمو-بیت الله شریف کی طرف پیدل جانے کی نذر مانی یا مینندر مانی کے دوہ اپنا کپڑا تعلیم کعبے کے ساتھ مارے گاتواں پرمعلوم افعال کے ساتھ فج واجب ہوجائے گا کیونکہ عرف پایا گیا۔

نفس كلام كى دلالت

وَالثَّانِي قَدُ تُتُرِّكَ الْحَقِيْقَةُ بِدَلَالَةٍ فِي نَفْسِ الْكَلَامِ. مِثَالُهُ إِذَا قَالَ: كُلُّ مَنْدُكِ بِيْ فَهُوَ حُرُّ لَمْ يُعْتَثَى مُكَاتَّبُوهُ، وَلَا مَنْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ، إِلَّا إِذَا نوى دُخُوْلَهُمْ أَلِأَنَّ لِفِظَ الْمَنْلُوْكِ مَطْلَقٌ يَتَنَاوَلُ الْمَنْلُوْكَ مِن كُلِّ وَجُهٍ ، وَالْمَكَاتَبُ لَيْسَ بِمَنْ لُوكٍ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وَلِهْذَا لَمْ يَجُزُ تَصَرُّفَهُ فِيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطُءُ الْمَكَاتَبَةِ ﴾ وَلَوْ تَزَوَّج الْمَكَاتُب بِنْتَ مَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى، وَوَرَثَتُهُ الْبِنْتُ، لَمُ يَفْسُدِ النِّكَاحُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْلُوكًا مِن كُلِّ وَجُهِ لَا يَدْخل تحت لفظِ الْمَنْلُوكِ الْمطلقِ. وَهٰذَا بِخُلافِ الْمدبَّرِ وَأُمِّرِ الْوَكَنِ؛ فَإِنَّ الْملكَ فيهما كاملٌ، ولذا حَلَّ وطءُ الْمِدِبِّدةِ وَأُمِّ الولدِ، وَإِنَّكِالنقصانُ فِي الَّرِّقِّ مِن حَيْثُ أَنَّهُ يَزولُ بالموتِ لا محالةً. وعلى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا أَعْتَتُ المكاتَبُ عَن كفَّارةٍ يمينه أو ظهارِ م جاز، ولا يجوزُ فيهما إِعْتَاقُ المدبَّرِ وَأُمِّرِ الْوللِو؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ التحريرُ، وَهُوَ إِثْبَاتُ الْحُرِّيَةِ بِإِزَالَةِ الرِّقِّ، فَإِذَا كَانَ الرِّقُ فِي الْمَكَاتِبِ كَامِلًا كَانَ تحريرُهُ تحريرًا من جميعِ الوُجوةِ، وفي المدبَّرِ وأمِّر الْوَلَدِ لَمَا كَانَ الرِّقُّ نَاقِطًا لَا يَكُون التحريرُ تَحْرِيرًا مِنْ كُلِّ الْوُجُوْدِ.

ترجهاه: اور دوسری صورت به که بعض اوقات نفس کلام کی دلالت کی وجه سے حقیقت کو ترك كياجاتا بـ اس كى مثال يه ب كه جب كسي مخص نے كها: "مير يتمام غلام آزاد بين" تو

أصول الشاشي ، مترجم مع سوالات ہزاروی 🕽 🕰 مكاتب اورجس غلام كا پچه حصه آزاد دو چكا ب، آزاد نبيس بول گے مگريد كه ان كوداخل كرنے ك نیت کرے کیونکہ لفظ "مملوک" مطلق ہے جو ہراس غلام کوشامل ہے جو ہراعتبار سے غلام ہوار مکا تب ہراعتبار سے غلام نہیں ہے۔

ای لیے دواں (مکاتب) میں تصرف نہیں کرسکتا اور وہ مکا تبہ لونڈی سے وطی بھی نہیں کرسکتا اور اگر مکا تب اپنے مولیٰ کی بیٹی سے نکاح کرے پھر مولیٰ فوت ہوجائے اور اس کی بیٹی اس (مکاتب) کی وارث ہو جائے تو نکاح فاسد نہیں ہوگا۔تو جب مکاتب ہر اعتبار ے غلام نہیں تومطلق مملوک کے تحت داخل نہیں ہوگا اور سے مد براورام ولد کے خلاف ہے کیونکہ ان میں ملک کامل ہے اس لیے مد برہ اور ام ولد ہے وطی جائز ہے اور غلامی میں نقصان اس اعتبار ہے ہے کہ وہ مولی کی موت کے ساتھ زائل ہوجاتی ہے اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ جب مولی نے ا پن قتم یا ظهار کے کفارہ میں مکا تب کوآ زاد کیا تو جائز ہے لیکن ان کفاروں میں مد براورام ولد کو آ زاد کرنا جائز نہیں کیونکہ واجب آ زاد کرنا ہے اور وہ اس آ زادی کو ثابت کرتا ہے جو غلامی کوزائل كرنے سے ہوتی ہے اور جب مكاتب ميں غلامى كامل ہے تواسے آزاد كرنا ہراعتبارے آزاد كرنا ہاور مد براورام ولد میں غلامی ناقص توان کو آزاد کرنا ہراعتبار سے آزاد کرنانہیں۔

سياق كلام كى دلالت

وَالشَّالِثُ: قَدْ تُتُوكُ الْحَقِيْقَةُ بِدَلالَةِ سِيَاقِ الْكَلامِ. قَالَ فِي السِّيرِ الْكَبُينِدِ: إِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِلْحَرْبِيُّ: إِنْوِلْ كَانَ آمِنًا. وَلَوْ قَالَ: إِنْ رِأْن كُنْتَ رَجُلًا فَنَزَل، لَا يَكُون آمِنًا، وَلَو قَالَ الْحَرَيِيِ: الْأَمَانَ الرَّمَانَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: الأمان الأمان، كَانَ آمِنًا، وَلَوْ قَالَ: الأمانَ سَتَعْلَمُ مَا تلقَى غَدًا، وَلا تَعْجَلْ حَتَّى تَارِي فَنَوَلَ لَا يَكُونُ آمِنًا. وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ إِنْ جَارِيَةً لِتَخْدِمَنِي، فَاشْرِتَا العَمْيَاءُ أَوُ الشَّلآءَ لَا يَجُوْزُ وَلَوْ قَالَ: اشْترِي جَارِيَّةٌ حَتَّى أَطَأُها، فاشترى أَخْتَهُ من الدَّضَاعِ، لَا يَكِنُونُ عِن الْمُؤَكِّلِ. وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا فِي قَوْلِهِ عِلْهَا إِذَا وَقَع الذُّبَابُ فِيْ طَعَامِ أُحِدِكُمْ فَامْقُلُوه ثُمَّ انْقُلُوه؛ فَإِنَّ فِي إِنَّحٰلَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْاُخُرِي دواءً وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى إلدَّ وَاءٍ. دَلُّ سِيَاقُ الكلامِ عَلَى أَنَّ الْمَقْلَ الرَّفِعِ الْاذَىٰ عَنَّا لَا لِأَمْرِ تَعَبُّدِيٍّ حَقًّا لِلشَّوْعِ، فَلَا يَكُونُ لِلْإِيْجَابِ. وَقَوْلُهُ

التَّعَالَى: ﴿ إِنَّهَا الصَّمَا قُتُ لِلْفُقَدَآءِ ﴾ عَقِيْبَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَالْمِزُكَ فِي أصول الشا في مترجم مع موالات بزاروى الصَّدَةُ وَ كُورُ الْأَصِنَافِ لِقَطْعِ طَهْدِهِ مُ عَنِ الصَّدَقَاتِ بِبِيافِ الصَّدَقَاتِ بِبِيافِ الْمصارفِ لَهَا، فَلَا يَتَوَقَّفُ الْخُرُوجُ عَنِ الْعُهُدَةِ عَلَى الْأَدْآءِ إِلَى الْكُلِّ.

تربجهاه:اورتیسری وجہ سے کبعض اوقات سیاق کلام کی وجہ سے تقیقت پر ممل کوترک کیا تربجهاه:اورتیسری وجہ بیر کہ بعض اوقات سیاق کلام کی جاتا ہے۔حضرت امام محمد منت ہے السیر الکبیر میں فرمایا جب مسلمان نے حربی کا فرے کہا (قلعہے) اُتروتواہے امن عاصل ہوگا اور اگر کہا: ''اترواگرتم مرد ہو'' وہ اُتراتواہے امن نہیں ہوگااورا گرحر بی کافرنے کہا: '' مجھے امن دو مجھے امن دو' مسلمان نے جواب میں کہا:'' امن ے، امن ہے' تواسے امن حاصل ہوگا۔اوراگراس نے کہا:'' تجھے امن ہے'' عنقریب تجھے معلوم ہوجائے گا کہ کل تیرے ساتھ کیا ہوگا جلدی نہ کرحتیٰ کہ دیکھ لے تو اسے امن حاصل نہیں ہوگا۔اورا گرکسی مخص نے دوسرے آ دمی سے کہا: "میرے لیے لونڈی خریدو تا کہ وہ میری خدمت کرے'اں نے اندھیٰ اور اپاہج لونڈی خریدی تو سے جائز نہیں اور اگر کہا کہ میرے لیے لونڈی خریدے تاکہ میں اس سے وطی کروں اس نے اس شخص کی رضاعی بہن خریدی تو وہ موکل کی

فرايا: إِذَا وقع الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوْهِ ثُمَّ انْقُلُوه؛ فَإِنَّ فِي إِحْلِى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْأُخْرِي دواءً، وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى اللَّوَاءِ. دُّلَّ سِيَاقُ الكلامِ عَلَى أَنَّ الْمَقُلَ لِرَفِعَ الْآذِئ عَنَّا لَا لِأَمْرِ تَعِبُّدِيّ حَقًّا لِلشَّنْعِ، فَلَا يَكُونُ لِلْإِيْجَابِ "جبتم ميس كى ايك كے صاف ميں كھي كَرَّجَائِتو اسے ڈبوگر نکالو کیونکہ اس کے ایک پر میں بہاری اور دوسری میں دواہے اور وہ بہاری والے پر کودوا (شفاء)والے پُرمقدم کرتی ہے۔

کے لیے ہے شرع حق کے طور پر لازمی تھم نہیں لہذا بدا یجاب کے لیے نہیں ہوگا ( یعنی واجب نہیں)۔اوراللہ تعالیٰ کا ارشادِگرامی ہے: إِنَّهَا الصَّدَ قُتُ لِلْفُقَرَآءِ' بِ شِك صدقات فقراء كے

<sup>💠</sup> نورة التوبه، آیت: ۲۰ 💠 سورة التوبه، آیت: ۵۸

اُسول ان شی مترجم مع سوالات ہزار دی کے بعد فرمائی جس میں فرمایا: و کو تھے می میں اُس اُس کے بیان میں کے ہیں۔ (آ خرتک) 'اور بیہ بات اس ارشاد کے بعد فرمائی جس میں فرمایا: و کو تھے می میں نیا ہزالا میں ہے بعض لوگ صدقات کے بارے میں آ ب پر الزام لگاتے ہیں' نام بیال بات پر دلالت ہے کہ محالات ہے کہ مصارف کو دینے پر موقوف نہیں۔ ہے کہ مصارف کو دینے پر موقوف نہیں۔ مشکلم کی جانب سے دلالت

وَ الرَّابِعُ قَلْ تُتُوكُ الْحَقِيْقَةُ بِدَلَالَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكِيِّمِ. مِثَالُهُ وَلُهِ تَعَالَى: ﴿ فَنَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ﴿ ﴾ • • وَذٰلِكَ لِأَنَّ الله تَعَالَى حَلِيمُ وَالْكُفُرُ قَبِينَ هُو الْكَفُرِ قَالَ اللهُ تَعَالَى حَلِيمُ وَالْكُفُرُ قَبِينَ هُو الْكَفُرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِحِكْمُهُ الْكُفُرِ قَبِينَ هُوا عَلَى الْأَمْرِ بِحِكُمُهُ الْكَفُرِ وَعَلَى هٰذَا وَكُلَ لِشَراْءِ اللَّهُمِ ، فَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا نَوَلَ عَلَى الْمَسُويِّ، وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا نَوَلَ عَلَى الشَّوْدِ وَعَلَى الْمُسُويِّ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ مَنْوَلٍ، فَهُو عَلَى النَّيْءِ، وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ يَمِينُ الْفُورِ مِثَالُهُ: إِذَا قَالَ تَعَالِ تَعَلَّى معي، فَقَالَ النَّيْءِ، وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ يَمِينُ الْفُورِ مِثَالُهُ: إِذَا قَالَ تَعَالِ تَعَلَّى معي، فَقَالَ النَّيْءِ، وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ يَمِينُ الْفُورِ مِثَالُهُ: إِذَا قَالَ تَعَالِ تَعَلَّى مَعْ فَقَالَ النَّوْعِ يَمِينُ الْفُورِ مِثَالُهُ: إِذَا قَالَ تَعَالِ تَعَلَّى مَعْ لَوْ تَعَلَى مَعْوَلِ اللّهِ لَا أَتَعَلَّى مَا اللّهِ لَا أَتَعَلَى الْمَنْ الْفَوْرِ مِثَالُهُ وَاللّهُ لِلْهُ اللّهُ لَا أَنَا النَّوْعِ يَمِينُ الْفُورِ مِثَالُهُ وَاللّهُ الْمَالُمُ وَالَى الْمُعْوِلِ اللّهُ لِلْ الْمُعْرَاعِ اللّهُ لَا أَلْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْدِ مَنْ اللّهُ لَا إِلَى الْمُعْرَاعِ اللّهُ لَلْ الْمُعْرِاءِ فَيْ وَلِكَ إِلْهُ الْمُؤْدِ مَنْ كَالَا كَانَ الْمُكُمُ مَقْصُورًا عَلَى الْمُؤْدُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُكُونُ مُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعْرِاءِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى النَّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

ترجمه: اور چوشی سم به که بعض دفعه ایی دلالت کے ساتھ حقیقت کوچھوڑا جاتا ہے جو مشکلم کی جانب سے پائی جاتی ہال کی مثال اللہ تعالیٰ کا بیار شادِ گرامی ہے: فَکَنْ شَاءَ فَلَیْوُمِنْ وَ مَنْ شَاءً فَلَیْوُمِنْ الله تعالیٰ کا بیار شادِ وَ چاہے کفر اختیار کرنے ' (اور یہاں حقیقت کوچھوڑا گیا) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور کفر فتیج ہے اور حکمت والی ذات فتیج بات کا حکم نہیں دیت

پی لفظ کی دلالت سے حقیقی معنی چھوڑ دیا گیا کہ یہاں حکم نہیں دیا گیا کیونکہ حکم دینے والا حکم نہیں دیا گیا کیونکہ حکم دینے والا حکمت والا ہے اور ای وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب کی شخص نے دوسرے آ دمی کو گوشت خریدنے کاوکیل بنایا تواگروہ مسافر ہے اور وہ کی جگہ اُتر اتواس سے پکا ہویا بھنا ہوا گوشت مراد مورة الکہ ف ، آیت: ۲۹

اسرارات فی بحر برادی است کیا گوشت مراد ہوگا۔

ہوگااوراگروہ گھر میں ہے تواس سے کیا گوشت مراد ہوگا۔

ال قسم سے '' یمین فور'' ہے اور اس کی مثال ہے ہے کہ سی شخص نے دوسر ہے آ دمی سے کہا:

ال قسم سے '' یمین فور'' ہے اور اس کی مثال ہے ہے کہ سی شخص نے دوسر ہے آ دمی اس اس شخص نے میں اس سے تعریف است کے گھر میں اس است کے گھر میں اس ناشتہ کی طرف بھیری جائے گی جس کی دعوت دی گئی تئی کہا گروہ اس کے بعد اس کے گھر میں اس ناشتہ کر نے تو جانت نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر عورت کے ساتھ یااس کے غیر کے ساتھ اسی دن ناشتہ کر نے تو جانت نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر عورت کے ساتھ یااس کے غیر کے ساتھ اسی دن ناشتہ کر نے تو جانت نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہے ( یعنی مجھے طلاق ہے ) تو ہے تم فی الحال نکلنے کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ اس طرح ہے ( یعنی مجھے طلاق ہے ) تو ہے تم فی الحال نکلنے کے سربی دریادہ وہ اس میں نکلے تو وہ جانت نہیں ہوگا ( طلاق نہیں ہوگا )۔

پر بند ہوگا حتی کہا گروہ اس میں نکلے تو وہ جانت نہیں ہوگا ( طلاق نہیں ہوگا )۔

تقابلات حبيك

يانچوس صورت مَحَلِّ كلام كى دلالت مَحَلِّ الْكَلامِ، بِأَنْ كَانَ الْمَحَلُّ الْكَلامِ، بِأَنْ كَانَ الْمَحَلُّ وَ وَالْحَامِسُ قَلْ تُتُوكُ الْحَقِيْقَةُ بِلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلامِ، بِأَنْ كَانَ الْمَكْعِ وَالْهِبَةِ وَالْحَالُ وَيَقَالُهُ إِنْحِقَادُ نِكَاحِ الْحُرَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لَا يَقْبَلُ حَقِيْقَةَ اللَّفْظِ وَمِثَالُهُ إِنْحِقَادُ نِكَاحِ الْحُرَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَمَعْلَمُ وَمُو مَعْرُونُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِةٍ فَلَا إِبْنِي، وَالتَّهُ لِكَانِهِ وَهُو مَعْرُونُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِةٍ فَلَا الْبَنِي، وَالتَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْل

الحقيقة ي حي المعتبر المعتبر

وجہ سے سیست ملا مورے ہو ہا ہے۔ وہ اس طرح کہ (کلام کا) محل لفظ کے حقیقی معنی کو قبول نہیں کرتا اور اس کی مثال آزاد عورت سے نکاح کا انعقاد لفظ بچھ ہے تملیک اور صدقہ کے ساتھ ہوجانا ہے اور کسی شخص کا اپنے اس غلام کے بارے میں جس کانب اس کے غیر سے معروف ہے، یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔

ادرای طرح جب مولی اپنے غلام سے جواس سے عمر میں بڑا ہے کہ یہ میرابیٹا ہے، توحضرت امام ابوحنیفہ عملی ہے کنزد کی میاں مجازی معنی یعنی آزادی مراد ہوگی۔

(البته) اس میں صاحبین کا اختلاف ہے اور اس (اختلاف) کی بنیاد وہ ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رم اللے کے نز دیک مجاز لفظ کے حق میں حقیقت کا نائب ہے اور صاحبین کے نز دیک حکم کے حق میں (حقیقت کا نائب ہے)۔

#### سوالات

ا۔ متقابلات ہے کیا مراد ہے اوران میں کتنی اور کون کون می اقسام شامل ہیں

٢- ظاہر،نص،مضراور محکم میں سے ہرایک کی تعریف کریں اور کم از کم ایک الک

س ظاہرادرنص میں ہے س کورجیج ہوگی اور اگرنص اور مفسر جمع ہوں تو ترجیج کے ہوگی۔

ہ ۔ خفی مشکل مجمل اورمتشابہ بہلی چارقسموں میں سے کس کس کے مقابل ہیں۔

۵ خفی مشکل مجمل اور متثابه کی وضاحت مع امثله تحریر کریں۔

۲۔ ظاہراورنص کا حکم بیان کریں۔ ے۔ مفسراور محکم کا حکم ذکر کریں۔

٨۔ خفي ميں طلب معنی ہوتا ہے مشکل اور مجمل میں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔

9۔ لفظ کے نقیقی معنی کو چھوڑنے کی یا نچ وجوہ بیان کی گئی ہیں ان کے نام بتا <sup>می</sup>ں۔

۱۰۔ کیا حقیق معنی ترک کرنے کے بعد مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے یا حقیقت پر ہی عمل ہو کے کین حقیقت ِقاصرہ مراد ہوتی ہے دونوں صورتوں میں مثالیں ذکر کریں۔

اا۔ اگر کوئی شخص کے کہاں کے تمام مملوک آزاد ہیں تو مکا تب، مد براورام ولد میں ہے کوز کون آ زاد ہوگااورکون آ زادنہیں ہوگااور فرق کی وجہ بھی ذکر کریں۔

11- اقتم یا ظهار کے کفارہ میں مدبراورام ولد کو آزاد کرنا جائز شہیں جب کہ مکا تب کو آزاد کرنا جائز ہے فرق کی دجہ بیان کریں۔

۱۳۔ حضرت امام شافعی میلسیایہ کے نزدیک زکوۃ کے مصارف میں سے ہرمصرف کے تمن افرادکوز کو قوریناضروری ہےاس کی دلیل کیا ہے۔

١٦٠ احناف كنزديك مصارف زكوة كوزكوة كي ادائيكي كاكميا حكم ہے۔

10۔ احناف کی طرف سے امام ثانعی میلسیاد کے موقف کا کیا جواب ہے۔

۱۷۔ سیمین فورسے کیام راد ہے اوراس سلسلے میں جو مثالیں دی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں۔

ا - محل کلام کی دلالت کی وجہ سے لفظ کا حقیقی معنی ترک کیا جاتا ہے اس کی مثال ذکر کریں-

١٨ - رسول اكرم الناتيم كى حديث پاك مين كهى ك بارك مين جو يحه بتايا كيا كدا كركهان وغیره میں گرجائے تو اُسے ڈبوکر باہر نکالیس کیا یہ کم لازی ہے اگرنہیں تواس کی کیا وجہ ہے۔

# 47 July - 1110 8 8.20 ( Wall) - 1110 1 فصل: متعلقات نصوص كابيان

فَصْلٌ فِي مُتَعَلِّقًاتِ النُّصُوْصِ نَعْنِي بِهَا عِبَارَةً النَّصِّ وَإِشَّارَتَهُ وَدلالتَهُ وَاقْتِضَاءَهُ. فَأُمَّا عِبَارَةُ النَّصِ فَهُوَ مَا سِينَقَ ٱلْكَلَّامُ (لِأَجْلِهِ، وَأُرِيْنَ بِهِ قَصْدًا وَأَمَّا إِشَارَةُ النَّضِ فَهِيَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصْ مِنْ غَيْدِ زِيَّادَةٍ، وَهُوَّ غَيْدُ ظَاهِدٍ مِنْ كُنْ وَجُهِ، وَلَا سِيْقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ. مِثَالُهُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ لِلْفُقَدَا وَالْمُهُجِرِيْنَ اللَّذِينَ ٱخْوِجُوْا مِن دِيَادِهِمْ ﴾ الْآيَة؛ فَإِنَّهُ سِيْقٌ لِبَيَّانِ اِسْتِحْقًاقِ الْغَنِيْمَةِ. فصار نصًّا فِي ذَٰلِكَ، وَقَلْ ثَبَتَ فَقُوهُمْ بِنَظْمِ النَّصِ فَكَانَ الشَّارَةَ اللهِ انَّ اسْتِيُلَاءَ الْكَافِرِ عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِ سَبَبُ لِثُبُوْتِ الْمِلْكِ لِلْكَافِدِ إِذْ لَوْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ بَاقِيَةً

ترجها: ينصل نصوص كے متعلقات (متعلقات كا لام مفتوح ہے اور يداسم مفعول عَلْ مِلْكِهِمْ لَا يَثْبُتُ فَقُرُهُمْ

ے) کے بارے یں ہاں سے ماری مراد عبارة النص، اشارة الص، دلالت

النص اوراقتضاء النص --

عبارت النص وہ ہے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا اور کلام سے اس کوقصد أمرادلیا گیا اوراشارة النص وہ ہے جونص کی عبارت سے ثابت ہوتی ہے اور (عبارت میں) کوئی اضافہ نہیں ہوتااوروہ ہراعتبار سے پوشیدہ ہوتی ہےاور کلام کواس کے لیے چلا یانہیں جاتا۔

اس كى مثال قرآن پاك كى آيت ب: لِلْفُقَرَآءِ الْمُهجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُواْ مِنْ دِیَادِهِمُ ''ان فقراء،مہاجرین کے لیے جن کوان کے گھروں سے نکالا گیا۔'' یہال کلام کوغنیمت كاستقاق كے ليے چلا يا كيا پس اس مليے ميں ينص (عبارت النص) ، اوراس عبارت النص سے ان (مہاجرین) کا فقیر ہونا ثابت ہوا تو بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کا فرول کاملمانوں کے مال پرغلبہ کا فرکے لیے ملک کے ثبوت کا سبب ہے کیونکہ اگروہ مال مسلمانوں کی مِلك ميں باتی رہتاتوان كافقر ثابت نه ہوتا۔

<sup>♦</sup> سورة الحشر، آيت: ٨

چندمسائل كااستناط

وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكُمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِيْلَاءِ، وَحُكُمُ ثُبُوْتِ الْمَالِ لِلتَّاجِرِ بِالشِّرَاءِ مِنْهُمُ وَتَصَرُّفاتُهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِعْتَاقِ، وَحُكُمُ أَبُرُو الْاسْتِفْنَامِ، وَتُبُوْتِ الْمِلْكِ لِلغازِي، وَعِجْزِ الْمَالِكِ عَنِ انْتِزاعِهِ مِنْ يَنْ وَتَفْرِيْعَاتُهُ وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةً الصِّيَامِ الرَّفَتُ ﴾ ﴿ إِلَّى قَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ اَتِهُواالهِ مِيَامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ ، ﴿ فَالْإِمْسَاكُ فِي أُوَّلِ الصُّبْحِ يَتَحُقَّقُ مُمُ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ ضُرُورَةِ حِلِّ المُبَاشرَةِ إِلَى الصُّبْحِ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِن النَّهَارِ مَعَ وُجُودِ الْجَنَابَةِ، وَالْإِمْسَاكُ فِي ذَٰلِكَ الْجُزْءِ صَوْمٌ أَمِرَ الْعَبُدُ بِإِتْمَامِه فَكَانَ هٰذَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تُنَافِي الصَّوْمَ، وَلَزِمَ مِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ الْمُضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقَ لَا تُنَافِي بَقَاءَ الصَّوْمِ.

ترجهاد: اوراس سے مسلمة غلبه كاحكم نكالا جاتا ہے اور جو خص اس مال كو كفار سے خريد تا ہے اس کے لیے ملک کا ثبوت اور تصرفات جیسے بعے، هبه اور آزاد کرنے کا حکم ثابت ہوتا ہے، اس مال کو غنیمت قرار دینے کے ثبوت کا تھم، غازی کے لیے ملک کا ثبوت اور (پہلے ) مالک کا اس شخص سے وہ مال لینے سے عاجز ہونا اور دیگر متفرع مسائل ثابت ہوتے ہیں اور اس طرح ارشادِ گرامی ہے: اُجاتَ لَكُهُ لَيْكَةَ الصِّيكَ هِ الرَّفَثُ "حلال كيا مّياتمهارے ليےروزوں كى راتوں ميں جماع كرنا" (يہاں تك فرماياكم) ثُمَّرٌ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى النَّيُلِ " في الرات تكروزه يوراكرون توضح كوفت جنابت کی حالت میں کھانے پینے سے رُکنا (روزہ شروع کرنا) جنابت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ منح تك جماع جائز ہونے سے يہ بات لازم آتى ہے كدون كى يہلى چزء جنابت كے ساتھ ہوسكتى ہے اور اس پہلی جزء میں (کھانے پینے سے) رُکناروزہ نے جے پوراکرنے کابندے کو کھم دیا گیااور بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنابت روزے کے منافی نہیں اور اس سے بیہ بات بھی لازم آتی ہے کہ کی . کرنااورناک میں پانی چڑھاناروزے کے ہاتی رہنے کے خلاف نہیں۔ اشارة النص يريجهمسائل كي تفريع وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَيه لم يَفْسُدُ صَوْمُهُ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَآءُ

🖈 سورة البقرة ، آيت: ١٨٧ 💠 سورة البقرة ، آيت: ١٨٧

مَالِحًا يَجِدُ طَعْمَهُ عِنْدَ الْمَضْمَضةِ لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، وَعُلِمَ مِنْهُ كُمْمُ أصول اله على منزجم مع موالات بزاروى الْإِحْتِلَامِ، وَالْإِحْتِجَامِ، وَالْإِدِّهَانِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ لَبًّا سَتَّى الْإِمْسَاكَ اللَّازِمَ بِوَاسَطَةِ الْإِنْتِهَا مِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الْمَدُ كُوْرَةِ فِي أَوَّلِ الصُّبُحِ مَوْمًا عُلِمَ أَنَّ وَكُنَ الصَّوْمِ يَتِمُّ بِالْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْأَشْيَآءِ إِلثَّلَاثَةِ. وَعَلَى هٰذَا يُخَتَّجُ الْحُكُمُ فِي مَسُأَلَةِ التَّبَيِيْتُ؛ فَإِنَّ قَصْدَ الْإِثْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهَ إِنَّمَا يَلْزَمُ عِنْدَ تَوَجُّهِ الأَمُرِ، وَالْأَمُو إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهِ السِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ والأَمْدُ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهِ السِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ ترجهه: اوراس (اشارة انص سے ثابت مونے والے مسلم) سے کی دیگر مسائل ثابت و ترجهه: اوراس (اشارة انص سے ثابت مونے والے مسلم)

ہوتے ہیں۔مثلاً جو تخص (روزے کی حالت میں) اپنے منہ سے کوئی چیز چھے تو اس کا روزہ نہیں اوٹے گا۔ کیونکہ اگر پانی نمکین ہواور کلی کے وقت اس کا ذا نقہ محسوس کریے تو اس سے روز ہ نہیں ٹو ننااوراس سے احتلام اور پھندلگانے اور تیل لگانے کا حکم بھی معلوم ہوا کیونکہ جب قرآن پاک میں تین ندکورہ چیزوںِ سے سے کے شروع میں رکنے کوروز ہ قرار دیا تومعلوم ہوا کہ ان تین

چیزوں سے زئزاروزے کا زُکن ہے۔

اورای بنیاد پررات کے وقت نیت کرنے والے مسئلہ کا حکم نکالا جاتا ہے کیونکہ جس کام کا حکم دیا گیاہے بجالانے کاارادہ اس وقت لازم آتا ہے جب امر متوجہ ہواور امر سے کی پہلی جز کے وقت متوجہ ونا ب كونك الله تعالى في فرمايا: ثُمَّ أَتِهُوا الصِّيا مَر إِلَى الَّيْلِ " كَيْرِرات تكروز ممل كرؤ"

وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِ فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا إِخْتِهَادًا وَلَا إِسْتِنْبَاطًا ِ مِثَالُهُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَّهُمَّا أُنِّ وَ لَا تَنْهَرُهُما ﴾ ﴿ فَالْعَالِمُ بِأَوْضَاعِ اللُّغَةِ يَفْهَمُ بِأَوَّلِ السِّمَاعِ أَنَّ تَحْرِيُمَ التَّأْفِيْفِ لِدَفْعِ الْأَذْى عَنْهُمَا. وَحُكُمُ هَذَا النَّوْعِ: عُمُوْمُ الْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِعُمُوْمِ عِلَّتِهِ، وَلِهٰذَا الْمَعْنَى قُلْنَا: بِتَحْرِيْم الضَّرب وَالشَّتْمِ، وَالْإِسْتِخْدَامِ عَنِ الْأَبِ بِسَبَبِ الْإِجَارَة، وَالْحَبَسِ بِسَبِبِ الدَّيْنِ أُوالْقَتُلِ قِصَاصًا.

ترجهه:اور دكالت النص وهمعنى بعجو منصوص عليه عمم كے ليے لغوى

💠 سورة الاسراء، آيت: ٢٣ ♦ سورة الحشر، آيت: ٨

متعلقات نصوص كابيان

اعتبارے بطورعلت معلوم ہو،اجتہا دا دراستنباط کے ذریعے نہیں۔

ع بورست منال الله تعالى كابيارشادِ گرامى ب: فكر تَقُلُ لَّهُما أَنِّ وَ لاَ تَنْفُرُهُمُالُولِ (مال باپ) کواُف نہ کہوا در نہ ان کوجھڑ کو تو جو شخص لغت کی وضع کو جانتا ہے تو وہ سنتے ہی جان اور روں بپ کے اور اس نوع (ولالت النم) کے لیے ہے اور اس نوع (ولالت النم) ہے دور ہے ہے۔ اس علت کے عموم کی وجہ سے منصوص علیہ کا حکم عام ہوتا ہے اور ای معنی کی بنیاز ہ ہم نے کہا کہ باپ کو مارنا، اسے گالی دینااور اجرت کے ذریعے خدمت لینااور قرض کی وجہتے قید کرنایا قصاص میں قبل کرناحرام ہے۔

دلالت النص ،عبارت النص كى طرح ہے

ثُمَّ دَلَالَةُ النَّصِ بِمَنْزِلَةِ النَّصِ، حَتَّى صَحَّ إِثْبَاتُ الْعُقُوْبَةِ بِدَلَالَةِ النَّضِ. قَالَ أَضْحَابُنَا: وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَاعِ بِالنَّصِّ، وَبِالْأَكُلِ وَالشُّوبِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ. وَعَلَى إِعْتِبَارِ هِٰذَا الْمَعْنَى قِيْلَ: يُدَارُ الْحُكُمُ عَلَى تِلْكَ الْعِلَّةِ. قَال الْإِمَامُ الْقَاضِيُ أَبُو زَيْدٍ لَو أَنَّ قَوْمًا يَعُدُّونَ التَّأْفِيْفَ كَرَامَةً لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ تَأْفِيْفُ الْأَبُويُنِ. وَكَذٰيِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوٓا اِذِا نُوْوَى ﴿ كَالَّهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوٓا اِذِا نُوْوَى ﴿ الْآيَة، وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْعًا لَا يَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمْعَةِ، بِأَنْ كَانَا فِي سَفِيْنَةٍ تَجْرِي إِلَى الْجَامِعِ لَا يُكُرَهُ الْبَيْعُ

ترجها فيجر ولالت النص عبارة النص كي طرح ہے حتى كد دلالت النص كے ساتھ سزاؤل کا ثابت ہوناصحے ہے۔ہارے اصحاب (احناف) فرماتے ہیں (روزے کی حالت میں) جماع کرنے کا کفارہ عبارۃ انھ سے ثابت ہے اور کھانے پینے کی وجہ سے کفارہ دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے۔ اوراس معنی (دلالت النص ) کی بنیاد پر کہا کہ حکم اس علت پر لگتا ہے۔ حضرت امام قاضی ابوزید وسطی فرماتے ہیں اگر کوئی قوم لفظ اُف کہنے کوعزت میں شار كرية وان پروالدين كوأف كهناحرام نبيل ہوگا\_

اوراسى طرح الله تعالى كاس ارشادِ كرامى: يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْآ إِذَا نُوْدِي لِلصَّلْوَقِ مِنْ يَكُومِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ الْمِنْ امْنَوَا إِذَا نُودِي لِلصَّوْوِ رَنَّ يَكُومِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ الْمُنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال عورة الجمعية يت: ٩ • سورة الجمعة، آيت: ٩

أصول الث في مترجم مع موالات بزاروى الله 51 نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑواور خرید وفر وخت چھوڑ دو'' کے مطابق اگر ہم ایسی بیج فرض کرلیں جوسودا کرنے والوں کو جمعہ کی طرف جانے یے نہیں روکتی مثلاً وه دونوں ایک شتی میں بیٹھے ہوں جو جامع معجد کی طرف جارہی ہوتو بیچ مکر وہ نہیں ہوگی۔

دلالت النص كي مزيد مثاليس

وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا حَلَفَ لَا يَضْرِبُ إِمْرَأَتَهُ، فَهَدَّ شَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا، أَوْ خَنَقَهَا يَحْنَثُ إِذَا كَانَ بِوَجُهِ الْإِيْلَامِ، وَلَوْ وُجِدَ صُوْرَةُ الضَّوْبِ وَمِثُ الشَّغْرِ عِنْلَ الْمُلاعَبَةِ دَوْنَ الْإِيْلَامِ لَا يَحْنَثُ لِإِنْعِدَامِ مَعْنى الضَّرْبِ وَهُوَ الْإِيْلَامُ وَ كَنَا لَوْ حَلَفَ لا يَتَكَلَّمُ فُلانًا فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْنَثُ؛ لِعَدُمِ الْإِفْهَامِ وَبِإِغْتِبَادِ هٰذَا الْمَعْنَى يُقَالُ: إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا، فَأَكَّلَ لَحْمَ السَّبْكِ وَالْجُرادِ لَا يَحْنَتُ وَلَوْ اكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَالْإِنْسَانِ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْجَالِمَ بِأُوَّلِ السِّمَاعِ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَامِلَ عَلَى هٰذَا الْيَهِيْنِ إِنَّهَا هُوَ الْإِحْتَرَازُ عَبًّا يَنْشَأُ مِنَ الدَّمِّ، فَيَكُونُ الْإِحْتِرَازُ عَنْ تَنَاوُلِ الدَّمُوِيَّاتِ، فَيُدَارُ الْحُكُمُ عَلَى ذَٰلِكَ.

ترجها: اورای وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کونہیں مارے گالی اس نے اس کے بال تھنچے یا اسے کا ٹایااس کا گلا گھوٹٹا تو جانث ہوجائے گا جب تكيف دين كر لق ير مو-اوراگر مارے، بال تھنيخ كى صورت مذاق ميں موتكليف پہنچانا نہ ہوتو جانث نہیں ہوگا اور جو خص قسم کھائے کہ وہ فلال شخص کونہیں مارے گا پھراس نے اس کے مرنے کے بعد ماراتو حانث نہیں ہوگا کیونکہ ضرب کامعنی یعنی تکلیف پہنچانانہیں پایا گیا (اگرچہ میت کو مارنا گناہ ہے ) اور ای طرح اگروہ قسم کھائے کہ فلاں سے کلام نہیں کرے گا پس اس کی موت کے بعد کلام کرے تو حانث نہیں ہوگا کیونکہ سمجھانانہیں یا یا گیا۔اوراس معنیٰ کے اعتبارے ا گرفتم کھائے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا پھروہ مجھلی کا گوشت یا ٹڈی کھائے تو جانت نہیں ہوگا۔

اورا گروہ خزیر یاانسان کا گوشت کھائے تو جانث ہوجائے گا کیونکہ علم رکھنے والاخفس سے بات سنتے ہی جان لے گا کہ اس قتم پر اُ بھار نے والی بات اس گوشت سے احتر از کرنا ہے جوخون سے پیدا ہوتا ہے لہذا خون والے گوشت سے بچنا ہوگا لیں تھم اس کی طرف چرے گا (نافذ

مقتضى النص (اقتضاءالنص)

 وَأَمَّا الْمُقْتَضِى فَهُوَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ لَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى النَّصِ الْأَبِدِ مَنَى النَّصِ الْأَبِدِ مَنَى النَّصِ الْأَبِدِ مَنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ النَّصَّ اقْتِضَاهُ؛ لِيصِحِّ فِي نَفْسِهِ مَعْنَاهُ مِثَالُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ: قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِهُ فَإِنَّ هٰذَا نَعْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنَّ النَّعْتَ يَقْتَضِي الْمِصْدَرَ، فَكَأَنَّ الْمَصْدَرَ مَوْمُور بِطَرِيْقِ الْإِقْتِضَاءِ، وَإِذَا قَالَ: أَعْتِقِ عَبْدَكَ عَنِي بِأَلْفِ دِرُهَمٍ، فَقَالَ: أَعْتَقُتُ بُقُعُ الْعِتَٰقُ عَنَ الْآمِرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَلْفُ وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ نَوْى بِهِ الْكَفَارَةَ يَقُعُ عَنَا نَوْى، وَذَٰلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: اَعْتِقُ عَنِيْ بِٱلْفِ دِرْهَمِ يَقْتَضِى مَعْنَى قَوْلِه بِعْهُ عَنِي بِأَلْفٍ ثُمَّ كُنْ وَكِيْدِي بِالْإِعْتَاقِ فَأَعْتِقُهُ عَنِيْ، فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ بِطَرِيْقِ الْإَقْتِطَأْ وَيَثْبُتُ الْقبولُ كَنْ لِكَ ؛ لِأَنَّهُ زُكَنَّ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَلِهٰذَا قَالَ أَبُو يُوْسَفَ: إِذَا قَالَ أَعْتِق عَبْدِي بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَالَ: أَعْتَقُتُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ، وَيَكُونُ لَهُا مُقْتَضِيًّا لِلْهِبَةِ وَالتَّوْكِيُلِ، وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقُبُولِ فَ بِابِ الْبَيْعِ. وَلَكِنَّا نَقُولُ: الْقُبُولُ رُكُنَّ فِي بَأَبِ الْبَيْعِ، فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ اِقْتِظَاَّمُ أَثُبَتْنَا الْقَبُولَ شُرُورَةً، بِخِلَافِ الْقَبْضِ فَيْ بَابِ الْهِبَةِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِرُكُنِ فِي الْهِبَةِ لِيَكُونَ الْحُكُمُ بِالْهِبَةِ بِطَرِيْقِ الْإِقْتِضَاءَ حُكُمًا بِالْقَبْضِ.

توجهاد: اورمفتضى ، يعبارة النص ب زائد موتا ب اورنص كامعنى اسى ك ذريع محقل ہوتا ہے گویانص نے اس کا تقاضا کیا تا کہ اس کامعنیٰ ذاتی طور پرضیح ہوجائے۔

شری مسائل میں اس کی مثال اس طرح ہے سی شخص نے (اپنی بیوی سے) کہا تو طلاق والی ہے توبی عورت کی صفت ہے مگر صفت مصدر کا تقاضا کرتی ہے گویا مصدر اقتضاء کے طریقے پ موجود ہے اور جب كى تخص نے (دوسرے آدى سے) كہا: أُغْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِالْفِ دِدْ هَجِد "ایخ غلام کومیری طرف سے ایک ہزار در ہموں کے بدلے میں آزاد کرو"، اس ف جواب میں کہا میں نے آزاد کیا تو تھم دینے والے کی طرف سے آزادی واقع ہوجائے گی اورال يرايك بزار در بم واجبٍ موجائي ك-ادرار حكم دين والااس سے كفارے كا اراده كرت چونیت کی اس سے ادا یکی ہوگی اور بیاس لیے کہ اس کا قول"میری طرف سے ایک ہزار در ہموں كى بدلے مين آ زادكرو"-

متعاقبات نصوص كابيان أصول الث عي استرجم مع حوالات بزاردي اس کے اس قول کا تقاضا کرتاہے کہ اسے مجھ پرایک ہزار کے بدلے میں فروخت کرو پھر آزاد کرنے کے لیے میراوکیل بن کرمیری طرف سے آزاد کروپس تھ اقتضاء کے طریقے پر

ا بت ہوجائے گی ای طرح قبول کرنا بھی ثابت ہوگا کیونکہ وہ نیچ کے باب میں رُکن ہے۔ اورای لیے حضرت امام ابو یوسف والتے ہیں: ''جب وہ کہے کہ میری طرف سے اليخ غلام كوكسى بدلے كے بغير آزاد كرؤ اور وہ جواب ميں كيج: "ميں نے آزاد كيا" تو تعمم دیے والے کی طرف سے آزادی واقع ہوجائے گی اور بیالفاظ هبہ اور ویل بنانے کا تقاضا كريس كاوراس ميں قبضه كي ضرورت نہيں ہوگى كيونكه بياسى طرح ہے جيسے بيع ميں قبول كرنا ہوتا ب کین ہم پہ کہتے ہیں کہ قبولیت، تھے میں رکن ہے پس جب ہم نے اقتضاء کے طور پر تیج کو ثابت کیا تو ضرورت کے تحت قبولیت ثابت ہوگئی۔ بخلاف هبه میں قبضہ کے، کیونکہ وہ هبه میں رُکن نہیں کہ اقتضاء کے طور پر ھبہ کا تھم قبضہ کا بھی تھم ہو۔

مقتضى كاحكم

وَحُكُمُ الْمُقْتَطِي أَنَّهُ يَثْبُتُ بِطَرِيْقِ الضُّرُورَةِ، فَيُقَّلَدُ بِقَلْدِ الضُّرُورَةِ وَلِهٰذَا قُلْنَا: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوْى بِهِ الثَّلَاثَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُقَدَّرُ مَنْكُوْرًا بِطَرِيْقِ الْإِقْتِضَاءِ، فَيُقَدَّرُ بِقَلْدِ الضُّرُوْرَةِ، وَالضُّرُوْرَةُ تَرْتَفِعُ بِالْوَاحِدِ فَيُقَدُّرُ مَنْ كُورًا فِي حَقِّ الْوَاحِدِ. وَعَلَى هٰذَا يَخْرُجُ الْحُكُمُ فِيْ قَوْلِهِ: إِن أُكُنُ وَنَوى بِهِ طَعَامًا دُوْنَ طَعَامٍ؛ لِأَنَّ الْأَكَلَ يَقْتَضِي طَعَامًا، فَكَانَ ذَلِكَ ثَابِتًا بِطَرِيْقِ الْإِقْتِضَاءِ، فَيُقَدَّرُ بِقَدرِ الضُّرُورَةِ، وَالضُّرُورَةُ تَرْتَفِعُ بِالْفَرْدِ الْمُطلَقِ، وَلا تَخْصِيْصَ فِي الْفَرْدِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيْصَ يَعْتَمِدُ الْعُمُوْمَ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ اللُّخُولِ: إِعْتَلِّي وَنَوْى بِهِ الطَّلَاقَ، فَيَقَعُ الطَّلَاقُ اقْتِضَاَّءً؛ لِأَنَّ الْإِعْتَدَادَ يَقْتَضِيُ وُجُودَ الطَّلَاقِ، فَيُقَدَّرُ الطلاقُ مَوْجُودًا ضُرُورَةً. وَلِهٰذَا كَانَ الْوَاقِعُ بِه رَجُعِيًّا؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْبَيْنُونَةِ زَائِكَةٌ عَلَى قَدْرِ الضُّرُورَةِ، فَلا يَثْبُتُ بِطَرِيْقِ الْإِقْتِضَاءِ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدٌ؛ لِمَا ذَكُونَا.

ترجها داورمقتصی کا حکم یہ ہے کہ وہ ضرورت کے تحت ثابت ہوتا ہے لہذا ضرورت کی مقدار كے مطابق ثابت موكا \_اوراى ليے مم كہتے ہيں كرجب اس نے كہا: أنت كالي اوراس اصوں ات کی تو یہ چے نہیں کیونکہ طلاق اقتضاء کے طریقے پر مقدر (پوشیدہ) ہے اس ضرورت کی مقدار مقدر ہوگی۔

اور ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے لہذا وہ تقدیری طور پر ایک کے حق می نہ کور ہوگی اور اس بنیاد پر کمی شخص کے اس قول پر احکام نکالے جائیں گے جب وہ کھے:الہ دوسراً کھانا مراد نہ لے کیونکہ کھانا، طعام کا تقاضا کرتا ہے پس بیدا قتضاء کے طور پر ثاب<mark>ت ہوگاں</mark> ضرورت کی مقدار پرمقدر ہوگا اور ضرورت کسی ایک فرد (مطلق فرد) ہے بھی پوری ہوجاتی ہے اورمطلق فرد میں تخصیص نہیں ہوتی کیونکہ تخصیص کا دارومدارعموم پر ہوتا ہے اور اگر عورت ے جماع کے بعد کہے: اِعْتَدِّی عدت گزاراوراس سے طلاق کی نیت کرے تو اقتفاء کے طور پرطلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ عدت طلاق کے وجود کا تقاضا کرتی ہے لہذا ضرورت کے <mark>تی</mark> طلاق کا وجود مقدر ہوگا اوراس لیےاس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

کیونکہ بینونت (بائن ہونا) ضرورت سے زائد صفت ہے پس وہ اقتضاء کے طریقے پر ثابت نہیں ہوتی اوراس سے صرف ایک طلاق واقع ہوگی اس وجہ سے جوہم نے ذکر کی ہے۔

#### سوالات

- ا۔ متعلقات النصوص سے کیا مراد ہے۔متعلقات کے لام پر فتح ہے یا کسرہ بیمتعلقات کتے اورکون کون سے ہیں۔
  - ۲۔ عبارة النص کی وضاحت کریں اور مثال ذکر کریں۔
  - س۔ اشارة النص کے کہتے ہیں اس کی کوئی مثال بیان کریں۔
  - م مسلماستیلاء کیا ہے اور اس کے تحت کون کون سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔
    - ۵۔ روز ہے کی حالت میں کوئی چیز چھناجائز ہے اس کا ثبوت کیے ہوگا۔
    - ۲۰ جنابت روزے کے منافی نہیں۔ یہ کس آیت ہے کس طرح ثابت ہوا۔
      - ے۔ 2\_ دلالت النص کی تعریف کریں اوراس کی مثال ذکر کریں۔
      - ے۔ دو الت النص عبارت النص كى طرح ہاس كاكيا مطلب ہے۔

أمول ال على مرجم ع موال من بخراروى وہ کون کا نص ہے جس سے ماہ رمضان کے روز ہے کی حالت میں قصداً جماع کرنے سے ناره لازم آتا ہے اس من میں حدیث میں ندکورہ واقعہ بھی ذکر کریں۔ کفارہ لازم آتا ہے اس من میں حدیث میں ندکورہ واقعہ بھی ذکر کریں۔

ماورمضان کے روزے کی حالت میں قصدا کھانے پینے سے کفارہ لازم آتا ہے اس کا

بر سے مقتضی انص کی تعریف کریں اور شرعی احکام میں اس کی مثال ذکر کریں۔ مقتضی انص کی تعریف کریں اور شرعی احکام علی تو کیا اس سے تین طلاقوں کی نیت کر اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا آئتِ طالِق تو کیا اس سے تین طلاقوں کی نیت کر

ا۔ اگر بیوی سے کہااِ عُمَّدِی ''عدت گزار'' تواس سے طلاق کیے ثابت ہوگی اور کون می

ا۔ عبارہ النص میں صریح عبارت سے علم ثابت ہوتا ہے باتی نصوص میں سے سنص میں عبارت مقدر ہوتی ہے اور کس میں عبارت مقدر نہیں ہوتی -

أمول الف عي مترجم مع حوالات بزاروى الملام کی) دعوت نہیں جہنی اس پر بھی ایمان واجب ہے حالانک وہال سنتانہیں پایا گیا۔ مں اور اسلام ابو حنیفہ علی فرماتے ہیں: اگر اللہ تعالیٰ سی رسول (غالیظ) کو نہ بھی بھیجنا تو حضرت امام ابو حنیفہ علیفی فرماتے ہیں: اگر اللہ تعالیٰ سی رسول (غالیظ) کو نہ بھی بھیجنا تو عقل والوں پراس کی معرفت ان کی عقلوں کے ذریعے واجب ہوتی۔ پس اس بات کواس معنی پر ں روں ہے ہے۔ اس میں شرعی احکام سے سلسلے میں امراس صینے کے ساتھ خاص محول کیا جائے گا کہ بندوں کے حق میں شرعی احکام سے سلسلے میں امراس صینے کے ساتھ خاص مِن اللهِ ا

فصل: کیامطلق امرے لزوم ثابت ہوتا ہے فَضُلُّ: إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ أَيُ الْمُجرَّدِ عَنِ الْقَرِيْنَةِ اللَّالَّةِ عَلَى اللُّؤُومِ عَدَمِ اللُّؤُومِ نَكُو قَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَبِعُوْ اللَّهُ وَ اَلْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۞﴾ • وَقَوْلِهِ تَحَالى: ﴿ وَ لَا تَقُرَبَا هَٰذِيهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْلِينِينَ ۞ ﴾ . ﴿ وَالصَّحِيْحُ مِنَ الْمَذُهَبِ ِ أَنَّ مُوْجَبَهُ الْوُجُوبُ إِلَّا إِذَا قَامَ اللَّالِيْلُ

عَلِي خِلافِه؛ لِأَنَّ تَوْكَ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ كَمَا أَنَّ الْإِثْتِمَارَ طَاعَةٌ. قَالَّ الْحَبَّاسِيُّ: أَطُغْتِ لِآمُرِيْكِ بِصَوْمِ حَبْلِيُ مُرِيْهِمْ فِيْ أُحِبَّتِهِمْ بِذَاكِ نَهُمْ إِنْ طَاوَعُوْكَ فَطَاوِعِيْهِمُ وَإِنْ عَصَوْكِ فَاعْصِيْ مَنْ عَصَاكِ وتَحْقِيْقُهُ أَنَّ لُزُوْمَ الْإِيْتِمَارِ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَالدِ. وِلَا يَجَ الْآمِرِ عَلَى الْمُخَاطَبِ وَلِهٰذَا إِذَا وَجَّهْتَ صِيْغَةَ الْأَمْرِ إِلَى مَنْ لَّا يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ أَصْلًا لَا يَكُونُ ذَلِكَ مُوْجِبًالِلْإِيْتِهَارِ، وَإِذَا وَجَّهَتَها إِلَى مَنْ يَكْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ الْعَبِيْلِ لَزِمَهُ الْإِيْتِمَارُ لَامُحَالِةً، حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ إِخْتِيَارًا يَسْتَحِتُّ الْعِقَابَ عُرُفًا وَشَرْعًا فَعَلَى هٰذَا عَرَفْنَا أَنَّ لُزُوْمَ الْإِيْتِمَارِ بِقَنِ رِولَا يَةِ الْآمِرِ إِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَنَقُولُ إِنَّ سِلَّهِ تَعَالَى مِلْكًا كَامِلًا فِي كُلِنِ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَآءِ الْعَالَمِ، وَلَهُ التَّصَرُّ فُ كَيْفَ مَا شَآءَ وأراد، وَإِذَا ثِبَتَ أَنَّ مَنْ لَهُ الْمِلْكُ الْقَاصِرُ فِي الْعَبْدِ كَانَ تَوْكُ الْإِيْتَمَارِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ، فَمَا ظَنَّكَ فِي تَرْكِ أَمْرِ مَنْ أَوْجَدَكَ مِنَ الْعَدَمِ، وَأَدَرَّ عَلَيْكَ شَآبِيْبَ النَّعَمِ.

♦ مورة الاعراف، آیت: ۲۰۱۳ ♦ سورة الاعراف، آیت: ۱۹

# فصل:امر کابیان

فَصْلٌ: فِي الْأَمْرِ الْأَمْرُ فِي اللُّغَةِ: قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ: إِفْعَلُ بَلْ الشَّنَ : تَصَرُّ نُ إِلَّزَامِ الْفِعُلِ عَلَى الْفِيدِ. وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَةِ: أَنَّ ٱلْهُوَادَ بِالْأَذُ يَخْتَصُّ بِهٰذِهِ الصِّيْعَةِ، وَاسْتَحَالَ أَنْ يَّكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ حَقِيْقَةَ الْأَمْرِ يَنْفَيُّ بِهٰذِهِ الصِّيغَةِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ فِي الْأَزَلِ عِنْدَنَا. وَكَلَامُهُ أُمِّرٌ وَنَهُ وَإِخْبَارٌ وَاسْتِخْبَارٌ وَاسْتَحَالَ وَجُودُ هٰنِو الصِّيْغَةِ فِي الْأَزَلِ. وَاسْتَحَالَ أَيْضًا أُنَّ يَّكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ لِلْأَمِرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيْعَةِ؛ فَإِنَّ الْمُرَادَ لِلشَّاعِ بِالْأَمْرِ وُجُوْبُ الْفِعُلِ عَلَى الْعَبْدِ، وَهُوَ مَعْنَى الْإِبْتِلَاءِ عِنْدَنَا، وَقَلْ ثَبَتَ الْوُجُونَ ۗ بِدُونِ هَٰذِهِ الصِّيْعَةِ. أَلَيْسِ أَنَّهُ وَجَبَ الْإِيْمَانُ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ بِدُونِ وَرُودِ السَّنْعِ قَالَ أَبُوْ حَنِيفَةً: لَوْ لَمْ يَبْعَثِ اللهُ تَعَالَى رَسُولًا لَوَجَبَ عَلَى الْعُقَلاءِ مَعْرِفَتُهُ بِعُقُولِهِمْ، فَيُحْمَلُ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَشُ بِهٰذِهِ الصِّيغَةِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ فِي الشَّوْعِيَّاتِ حَتَّى لَا يَكُونَ فِعْلُ الرَّسُولِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: ﴿ إِفْعَلُوا ﴾، وَلَا يَلُزُمُ إِعْتِقَادُ الْوُجُوْبِ بِهِ، وَالْمُتَابَعَةُ فِي أُفْعَالِهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمُوَاظَبَةِ، وَإِنْتِفَاءِ دَلِيْلِ الْإِخْتِصَاصِ.

توجهد: يفسل احو ك بارك ميس العنت ميس كي كني والكالي غير الكهاكم (بیکام) کرو،امر ہاورشریت میں غیر پر کی فعل کولازم کرناامر ہے بعض ائمہ نے ذکر کیا كه اهو سےمراداس صيغه (إفْعَلْ يَعْنَ كرو) كماتھ فاص بـ

اوریہ بات محال ہے کہ اس کا بیمعنی ہو کہ حقیقت امراس صیغہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ ہمارے بزدیک اللہ تعالیٰ ازل میں متکلم تھا اور اس کا کلام امر ، خبروینا اور خبر حاصل کرنا تھا۔ اور ازل میں اس صینے کا وجود محال تھا اور پیربات بھی محال تھی کہ آمر کے لیے امرسے مراداس صیغے کے افزار سے مراداس صیغے کے ارن یا است است مراد است کی مراد بندے پرفعل کوواجب کرنا ہے اوروہ ہمارے نزدیک اسا کھ جا ان اور دو ہوب اس صیغے کے بغیر بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیاریہ بات نہیں کے جس شخص تک امتحان والامعنی ہے اور وجوب اس صیغے کے بغیر بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیاریہ بات نہیں کے جس شخص تک

أمول الف عي رمزج ح موالات بزاروي کال دوں یہ است نابت ہوگئی کہ جس کوانے غلام پر قاصر ملک حاصل ہے تو اس کی تعلم ملک عاصل ہے تو اس کی تعلم ملک ہے تو اس کی تعلم ہے تو اس کی تعلم ملک ہے تو اس کی تعلم ہے تو اس کی تو اس کی تعلم ہے تو اس کی تعلم ہے تو اس کی تعلم ہے تو اس کی تعلم ا با اور بری بردی تعمیس عطاکیس-جههیں وجودعطا کیا اور بردی بردی تعمیس عطاکیس-

امركابيان

فصل: امرتکرار کوئیں چاہتااور تفریعات وَ مَا اللَّهُ مُو بِالْفِعُلِ لَا يَقُتَضِيُ التَّكُرَارَ، وَلِهٰذَا قُلْنَا: لَوْ قَالَ: «طَلِّقْ فَصُلَّ: الْأَمُو بِالْفِعُلِ لَا يَقُتَضِيُ التَّكُرَارَ، وَلِهٰذَا قُلْنَا: لَوْ قَالَ: «طَلِّقْ وَمُرَأَيْ» فَطَلَقَهَا الْوَكِيْلُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِلْمُوكِّلُ لَيْسَ لِلْوَكِيْلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بِالْأَمْرِ إِمْرَانِي الْأَوَّالِ ثَانِيًا وَلَوْ قَالَ: «زَوِّجْنِيُ اِمْرَأَةً» لَا يَتَنَاوَلُ لَهٰذَا تزويجًا مُرةً بَعْدَ رُدِي وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «تَزَقَّجُ» لَا يَتَنَاوَلُ ذَٰلِكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ عَلْبُ تَحْقِيْقِ الْفِعْلِ عَلَى سَبِيْلِ الْإِخْتِصَادِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: «إِضْرِبْ» مُخْتَصَرٌ مِنْ قَوْلِهِ: «إِنْ عِلْ الضَّرْبِ»، وَالْمُخْتَصَوُ مِنَ الْكَلَامِ وَالْمُطَوَّلُ سَوَاءٌ فِي الحكم، ثُمَّ الْأَمْرُ بِالضَّرْبِ أَمْرٌ بِجِنْسِ تَصَرُّنٍ مَعْلُومٍ، وَحُكُمُ اسْمِ الْجِنْسِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْأَدُنْي عَنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَيَحْتَمِلُ كُلَّ الْجِنْسِ.

ترجهه: اور کسی فعل کا حکم (امر) تکرار کونہیں چاہتا اور اس وجہ ہے ہم نے کہا کہ اگر کسی فض نے (کسی دوسرے آ دی ہے) کہا: ''میری عورت کوطلاق دؤ' پس وکیل نے اسے طلاق د بری پھرموکل نے اس عورت سے نکاح کرلیا تو وکیل کواس بات کاحق نہیں کہ اس پہلے عظم کی وجہ دوبارہ طلاق دے اور اگر کہا کہ سی عورت سے میرا نکاح کردی تو بی تھم ایک کے بعد

دوسری بارفاح کرنے کوشامل نہیں ہوگا۔

ادراگر کی نے اپنے غلام سے کہا'' نکاح کرؤ' تو بیایک بار کے علاوہ کوشامل نہیں ہوگا کونکہ کی فعل کا حکم اختصار کے طور پر فعل سے ثبوت کو طلب کرتا ہے کیونکہ کئی کا قول اِ خدیث ہے إفْعَلْ فِعُلَ الصَّوْبِ سِي خَصْرِ اور حَكُم مِي مُخْصَر اور طويل كلام برابر موت بين بهر مارن كا عم معلوم تصرف کی جنس کا علم ہے اور اسم جنس کا علم پیرہے کہ جب مطلق ہوتو ادفیٰ مراد ہوتا ہے اور کا چیز کل جنس کا بھی اختال رکھتا ہے۔ وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ الْمَآءَ يَحْنَثُ بِشُرْبِ أَدْنَىٰ قَطْرَةٍ مِنْهُ

ترجهاد:اس بات میں لوگوں (مجتدین) كا اختلاف ہے كہ جو امرازوم اور عرال ربیت کے قرینے سے خالی ہو (تو اس کا کیا تھم ہوگا) جیسے ارشادِ خداوندی ہے: وَ إِذَا فُرِی الْمُوْلِدُ كِ فرية عنه مان مور و من المنظمة المعلكية المعلمية المنظمة ال فیسیمون سر است کردم کیا جائے' اور ارشادِ خداوندی ہے: و لا تَقْرِبًا هارِ والسَّرِبُ معواوره و روز و برا مراه من المطلبية من شرح و و و اعليهاالسلام ) اس در خت مراه المعرفية المعرفية المعرفية المرام و و و اعليهاالسلام ) اس در خت مرام المعرفية و المعرفية المعر معود و المراق ا میبان کا است و اور کا نافر مانی میل قائم ہو۔ کیونکہ امر (پڑمل) کور کرنا نافر مانی ہے جم

طرحاس كے مطابق عمل كرنافر مانبردارى ہديوان حماسه ميں ہے۔ أُطَعْتِ لِآمُويْكِ بِصَوْمِ حَبْلِيْ مُويْهِمْ فِيْ أُحِبَّتِهِمْ بِنَالِهِ فَهُمْ إِنْ طَاوَعُوْكَ فَطَاوِعِيْهِمْ وَإِنْ عَصَوْكِ فَاعْصِيْ مَنْ عَصَاكِ تَرْجَجْتُهُ: تو فِي مجمع سقطع تعلق مين اين أمرول كي بات كو مانا \_ تو ان كو بهي ان کے محبوبوں کے بارے میں اس بات کا حکم دے۔

پس اگروہ تیری بات مانیں تو توان کی بات مان لے اور اگر وہ تیری بات نہ مانیں توجو تیری بات ندمانے تواس کی بات ندمان۔ اور حق شرع میں عصیان (نافر مانی) عذاب کا سبب ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ کی حکم کالازم ہوناای انداز پر ہوتا ہے جس قدر حکم دینے والے کو مخاطب پر ولایت حاصل ہوتی ہے اور اس لیے جبتم امر کا صیغہ اس شخص کی طرف متوجه کروجس پرتمهاری اطاعت بالکل لازمنهیں تواس پرامر پربالکل لازمنهیں ہوگا اورا گرتم امر كاصيغهابي غلامول كى طرف متوجه كروجن پرتمهاري فرمانبردارى لازم بتواس پرعل پيرا مونا ضرور لازم موگا حتی کداگروه ایخ اختیار سے اس پرمل ترک کردی توسز اکا متحق موگا پیرف جھی ہے اور شریعت بھی تواس بنیاد پر ہم نے جان لیا کہ کی کے حکم علی بیرا ہوناای قدر ہوتا ہے جس قدر تھم دینے والے کوولایت حاصل ہوتی ہے۔

در سردی بات ثابت ہوگئ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کو کا ننات کا جزاء میں سے ہر جزء پر ۲۰۴۰ یت: ۲۰۴۰ به سورة الاعراف، آیت: ۱۹

أمول المائي، مترتم مع حوالات بزاروى المراك المراك الواجِب الآخَرَ ضَرُورَة تَنَاوُلِه كُلَّ الْجِنْسِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ نَتِنَنَاوَلُ الْأُمُرُ ذَٰلِكَ الْوَاجِبَ الْآخَرَ ضَرُورَة تَنَاوُلِه كُلَّ الْجِنْسِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ نَيْنَنَاوَ<sup>ا الْمَ</sup> الْمُعَلِّمُ الْمُعَانَ تَكُوَارُ الْعِبَادَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ بِهِذَا الطَّرِيْقِ لَا بِطَرِيْقِ أَنَّ مَوْمًا كَانَ أَوْ صَلَاقًا فَكَانَ تَكُوَارُ الْعِبَادَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ بِهِذَا الطَّرِيْقِ لَا بِطَرِيْقِ أَنَّ مَوْمًا كَانَ أَوْ صَلَاقًا مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَمُوارُا الْعَلِيْفِ عَلَيْهِ

الْأَمْرَيَةُ تَضِيُ التَّكْرَارَ. ترجهاه:اس پرعبادات کے تکرار والے مسئلہ سے اعتراض نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ (سکرار)امر رب المرار المراب المرار المرار المرار عبادت كالكرار) موتا م جن اسباب سے وجوب عبارت كالكرار) موتا م جن اسباب سے وجوب عبارت كالكرار) موتا م جن اسباب سے وجوب ے اب یہ وہ اس چیز کی اوائیگی کی طلب کے لیے ہوتا ہے جو گذشتہ سبب کی وجہ سے ذمہ بن داجب ہوتی ہے اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لین ہیں اور سیمی مخص کے اس قول کی طرح مرد الله المرابع على المرابع وأدر من المربيع وأدر المرابع المرابع المروز اور على المروز المروز الروز الروز المرابع المرابع المروز المر م "بوی کافر چادا کرو" پس جب عبادت اینے سبب کے ساتھ واجب ہوتی ہے تو امراس عبادت کی ادا لگی کے لیے متوجہ ہوتا ہے جواس پر واجب ہوئی چرجب امرجنس کوشامل ہے تواس پر جوعبادت واجب ہوئی وہ اس کی (بوری) جنس کوشامل ہوتا ہے۔

اوراس کی مثال وہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ ظہر کے وقت،ظہر کی نماز واجب ہوتی ہے پس اس رت امراس کی ادائیگی کے لیے متوجہ وتا ہے پھر جب وقت کا تکر ارہوتا ہے تو واجب کا بھی تکر ار ہوتا ہے لہذا امراس دوسرے واجب کوشامل ہوتا ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ وہ واجب کی تمام جن کو شامل ہودہ روزہ ہو یا نماز \_پس جن عبادات میں تکرار ہوتا ہے وہ تکراراس طریقے پر ہے اں طریقے پنہیں کہ امر تکرار کو چاہتا ہے۔

مامور بهكى اقسام

فِصُلَّ الْمَأْمُورُ بِهِ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ وَمُقَيَّدٌ به وَحُكُمُ الْسُلْكِ أَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ وَاجِبًا عَلَى التَّدَاخِيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَفُوْتَهُ فِي الْعُمُدِ. إِنْ هَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي «الْجَامِعِ»: لَوْ نَذَرِ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا، لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ أَئُوْشَهُمْ شَاءَ. وَلَوْ نَكُرَ أَنْ يَصُوْمَ شَهُوّا لَّهُ أَنْ يَصُوْمَ أَيَّ شَهْدٍ شَاءَ، وَفِي الزَّكَاقِ، نُصْلَقَةِ الْفِطْرِ، وَالْعُشْرِ الْمَذْهَبُ الْمَعْلُومُ أَنَّهُ لَا يَصِيُرُ بِالتَّأْخِيْرِ مُفْرِطًا؛ فَإِنَّهُ لَا هَلَكَ النِّصَابُ سَقَطَ الْوَاجِبُ، وَالْحَانِثُ إِذَا ذَهَبَ مَالُهُ وَصَارَ فَقِيْرًا كَفَّرَ بِالفَوْمِ وَعَلَى هٰذَا لَا يَجُوْرُ قَضَاءُ الصَّلَاقِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ الْأَنَّهُ لَمَّا وَجَب

وَلُوْ نَوْى بِهِ جَبِينِ مِيهِ الْعَامِ لَهُ مِيهِ الْعَامِ الْمُلَاثُ مَنَّتُ وَلَوْ نَوْى الثَّلَاثُ صَحَّتُ زِيَّتُهُ وَكُوْلُوا الْمُلَاثُ مَا اللَّهُ اللَّ تُعُسَبِ عَدَد الطّلِقُهَا، يَتَنَاوَلُ الْوَاحِدَةَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَلَوْ يَوْي الثّلاثَ صُغُنْ الْإِطْلَاقِ، وَلَوْ يَوْي الثّلاثَ صُغُنْ نِيَّتُهُ، وَلَوْ نَوْى الثِّنَتَيْنِ لَا يَصِحُ، إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوْحَةُ أُمَةً، فَإِنَّ نِيَّةَ الفِنْنَيْنِ فِيْ حَقِّهَانِيَّةٌ بِكُلِّ الْجِنْسِ. وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «تَزَوَّجُ» يَقَعُ عَلَى تَزُقُّجِ إِمْرُأُو وَّاحِدَةٍ، وَلَوْ نَوْى الثِّنَتَيْنِ صَحَّتُ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ ذٰلِكَ كُلُّ الْجِنْسِ فِيْ حَقِّ الْعَبْدِ.

ترجمه اورای بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ پانی نہیں کے گاز حچوٹا سا قطرہ پینے سے بھی حانث ہوجائے گااوراگروہ دنیا کے تمام پانیوں کی نیت کر ہے تواس کی نیت صحیح ہوگی۔اورای لیے ہم نے کہا کہ جب کی شخص نے اپنی بیوی سے کہا: ''اپے آپ طلاق دو'اس نے کہا: میں نے طلاق دی توایک طلاق واقع ہوگی اور اگروہ تین کی نیت کر ہے تو اس کی نیت سیخے ہوگی۔

اورای طرح اگروہ کی دوسر فے خص سے کہے کہ اسے طلاق دوتومطلق لفظ ہولئے ہے ایک طلاق مراد چوگی اوروه تین کی نیت کرے تواس کی نیت سیح ہوگی اورا گروہ دو کی نیت کرے تو میجے نہیں ہوگی۔البتہ یہ کہ وہ لونڈی ہو کیونکہ اس کے حق میں دو کی نیت پوری جنس کی نیت ہو گی۔اوراگر کسی نے اپنے غلام سے کہا نکاح کروتو ایک عورت سے نکاح مراد ہوگا اوراگر وہ دو کی نیت کرے تو نیت صحیح ہوگی کیونکہ غلام کے حق میں میکمل جنس ہے۔

عبادات كانكرار

وَلاَ يَتَأَثُّهُ( عَلِى ذَالِكَ فِصْلُ تَكُوَارِ الْعِبَادَاتِ؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَتُبُثُ بِالْأَمْرِ، بَلْ بِتَكْرَادِ أُسْبَابِهَا الَّتِيْ يَثُبُتُ بِهَا الْوُجُوبُ، وَالْأَمْرُ لِطَلْبِ أَدَاءِ مَا وَ جَبَ فِي الذِّي مُّةِ بِسَبَبٍ سَابِقٍ لَا لِإِثْبَاتِ أُصِلِ الْوُجُوْبِ، وَهٰذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الرَّجُلِّ: ﴿ وَأَدِّ ثَمْنَ الْمَبِيعِ وَأَدِّ نَفْقَةٌ الزَّوْجَةِ ، فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبِيهَا فَتَوَجَّهُ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ مِنْهَا عَلَيْهِ. ثُمَّ الْأُمْرُ لَنَّا كَانَ يَتَّنَاوَلُ الْجِنْسَ عنوب مَا وَجَبٍ عَلَيْهِ. وَمِثَالُهُ مَا يُقَالُ: إِنَّ الْوَاجِبَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ يَتَنَاوَلُ جِنْسَ مَا وَجَبٍ عَلَيْهِ. وَمِثَالُهُ مَا يُقَالُ: إِنَّ الْوَاجِبَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ يَتْنَاوَلَ وَ لَهِ مِنْ الْمُورُ لِأَدَاءِ ذَٰلِكَ الْوَاحِبِ، ثُمَّ إِذَا تَكُرَّرَ الْوَقْتُ تَكُرَّرَ الْوَاحِبُ الظُّهُوُ، فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ ذَٰلِكَ الْوَاحِبِ، ثُمَّ إِذَا تَكُرَّرَ الْوَاحِبُ

أمولوا في المزتم ع والل ت بزاروى حيى وقت الظهر لِغَيْرِ الظُّهْرِ الظَّهْرِ الطَّهْرِ الطَّهْرِ الطَّهْرِ الطَّهْرِ الطَّهْرِ الطَّهُ اللهُ اللهُل مَانُ وَمِنَ حَمْدِ لَا يَتَعَدَّنُ هُوَ بِالْفِعُلِ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ اِعْتَبَارَ النِّيَةِ. يَهُوْ فَا الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ اِعْتَبَارَ النِّيَةِ. وَلَا فَا الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ الْعَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللّ

مَهُونُهُ عِنْ الْمُوَاحِمِ وَقَلُ بَقِيَتِ الْمُوَاحَمَةُ عِنْكَ ضِيْقِ الْوَقْتِ. إِنْهُمَادِ الْمُوَاحِمِ وَقَلُ بَقِيَتِ الْمُوَاحَمَةُ عِنْكَ ضِيْقِ الْوَقْتِ. باد المداسية باد المداسية باد المداسية ترجها: پي موقت كي دوشمين بين: ايك شم وه بي مين وقت ظرف بهوتا ہے تي ترجها: پي موقت رجہ اور اس میں ہوت کے ماتھ گھیر ناشر طنہیں جس طرح نماز ہے۔ اور اس تسم کے تکم کار ہے۔ اور اس تسم کے تکم کہاں ہیں پورے وقت کو تعلق کے ساتھ گھیر ناشر طنہیں جس طرح نماز ہے۔ اور اس تسم کے تکم کراں ال پور کراں ال پور کراں ال پور بات ہے کہاں میں کسی فعل کا وجوب کسی دوسر فعل کے وجوب کے منافی نہیں جو بن عید بات ہے کہاں میں گفت میں اس 

ان ب اوراس کے میں سے بیات بھی ہے کہ روال پرلازم ہوجا سیں گے۔اوراس کے ملم میں سے بیات بھی ہے کہ ا ہوں اور اور ہونا دوسری نماز کے بچے ہونے کے منافی نہیں حتی کہ اگروہ ظہر کا اس میں سی نماز کا وہ ظہر کا اس میں سی نماز کا وہ طہر کا رہے۔ نام دنت کسی دوسری نماز میں مشغول رکھے تو جائز ہے۔اوراس کا ایک تھم پیجی ہے کہ جس کا م کا ا المورب ) وہ عین نیت کے بغیرادانہیں ہوتا کیونکہ جب دوسرامل اس وقت جائز ہے عمریا گیا( مامور بہ ) وہ عین نیت کے بغیرادانہیں ہوتا کیونکہ جب دوسرامل اس وقت جائز ہے ، رون نقل سے متعین نہیں ہوگا اگر چہوفت تنگ ہوجائے کیونکہ مزاحمت کی وجہ سے نیت کا اعتبار دیکھل کا سے متعین نہیں ہوگا اگر چہوفت تنگ ہوجائے کیونکہ مزاحمت کی وجہ سے نیت کا اعتبار واے اور وقت کی تکی کے باوجود مزاحمت باقی ہوتی ہے۔

(در كاتم: ماموريه موفت (جب وقت معيار مو

النَّنْ الثَّانِيُ مَا يَكُونُ الْوَقْتُ مِعْيَارًا لَّهُ، وَذَٰلِكَ مِثْلُ الصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْقَلَّهُ بِالْوَقْتِ وَهُوَ الْيَوْمُ. وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ الشَّرْعَ إِذَا عَيَّنَ لَهُ وَقُتَّا لَا يَجِبُ غَيْرُ إِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَا يَجُوْزُ أَدَاءُ غَيْرِهِ فِيهِ، حَتَّى أَنَّ الصَّحِيْحَ الْمُقِيْمَ لَوُ أَنْ إِمْسَاكُهُ فِيْ رَمَضَانَ عَنْ وَاجِبِ آخَرَ يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ لَا عَمَّا نَوْى، وَإِذَا إلْهُ فَعُ الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ سَقَطَ اشْتَوَاطُ التَّعِيْدِينِ؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَقَطْعِ الْمُزَاحَمةِ، لَا يَسْقُطُ أَصْلُ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ لَا يَصِيْرُ صَوْمًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ شُرُعًا هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكُلِ وَأَلشُّرْبِ وَالْجَمَاعِ نَهَارًا مُّعَ الَّذِيَّةِ. وَإِنْ لَّمْ يُعَيِّنِ الشُّنُ لَهُ وَقُتًا، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَغَيِيْنِ الْعَبْدِ، حَتَّى لَوْ عَيَّنَ الْعَبُدُ الْمُالِقَضَاءِ رَمَضَانَ لَا تَتَعَيَّنُ هِيَ لِلْقَضَاءِ، وَيَجُوْدُ فِيُهَا صَوْمُ الْكَفَارَةِ

أُسُولُ الْنَاقِيمِ، مَرْمِ مَوْلُوكِ، وَلَا يَخُورُ عُنِ الْعُهُدَةِ بِأَدَاءِ النَّاقِصِ، فَيَجُوزُ الْعُصْرُ عِنْلُ مُظْلَقًا وَجَبِ كَامِلًا، فَلَا يَخُورُ عُنِ الْعُهُدَةِ بِأَدَاءِ النَّاقِصِ، فَيَجُوزُ الْعُصْرُ عِنْلُ مطلق وجب مير المُعلَمُ عَن اللَّهُ مِن الْكُوخِي أَنَّ مُوْجَبِ الْأَمْرِ النَّطَانُ الْمُعلَمُ النَّظانُ الْمُعلَمُ اللَّهِ الْمُعلَمُ الْمُعلَمُ الْمُعلَمُ الْمُعلَمُ الْمُعلَمُ اللَّهِ المُعلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوُجُوْبُ عَلَى الْفَوْدِ، وَالْخِلَاثُ مَعَهُ فِي الْوُجُوْبِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُسَارِعَةُ الْ الْإِينتِمَارِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا.

تَرْجَمَه فَصَلِّ: مامور به كي دوتهمين بين: (1) جس مين وقت كي قيرنبين \_ اور (٢) جووزيه کی قید کے ساتھ ہے اور مطلق کا حکم بیہ ہے کہ وہ تا خیر کے ساتھ واجب ہوتا ہے لیکن اس <del>ٹر طا</del>کے ساتھ کہ زندگی میں وہ فوت نہ ہواوراس وجہ سے حضرت امام محمد وسیسیجیہ فرماتے ہیں کہ اگر کی فخص نے نذر مانی کہوہ ایک مہینہ اعتکاف بیٹھے گا تووہ جس مہینے میں چاہے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے\_

اوراگراس نے نذر مانی کہوہ ایک مهینہ روز سے رکھے گاتو وہ جس مہینے میں چاہے روز ہے رکھ سکتا ہے اور زکو ہ ،صدقہ فطر اورعشر میں معروف مذہب میہ ہے کہ تاخیر کی وجہ سے وہ کوتای مرنے والانہیں ہوگا۔ پس اگر نصاب ہلاک ہو گیا تو واجب ساقط ہو گیا۔

اور جو شخص حانث ہوا (قسم ٹوٹ گئ یا توڑ دی) جب اس کا مال چلا جائے اور وہ فقیر ہو جائے تو وہ روزے کے ذریعے کفارہ ادا کرے اور یہی وجہ ہے کہ مکروہ اوقات میں قضاء، نماز واجب نہیں ہوتی کیونکہ جب وہ وقت کی قیدے آزاد (یعنی مطلق) واجب ہوئی تو کامل ہوئی لہذا وہ ناقص ادائیگی کے ساتھ ذمہ داری کو پورا کرنے والانہیں ہوگا۔

ای لیے سورج کے زردرنگ میں بدلنے کے وقت عصر کی نماز بطور ادا جائز ہے قضاء جائز نہیں اور حضرت امام کرخی مرات ہے سنقول ہے کہ امر مطلق کا موجب (جیم پر فنخ) فوری وجوب ہاوران کے ساتھ اختلاف وجوب میں ہاں بات میں اختلاف نہیں کہ مامور بہ کوجلدی ادا

پېلىقىم:مامورىبەمونت (جبونت ظرف ہو)

وَأُمَّا الْمُوقَّتُ فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَكُونُ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْفِعْلِ، حَتَّى لِا يُشْتَرَطَ اسْتِيْعَابُ كُلِّ الْوَقْتِ بِالْفِعْلِ كَالصَّلَةِ. وَمِنْ خُكْمِ هَٰذَا النَّوْعِ أَنَّ و مُحُوْبَ الْفِعْلِ فِيْهِ لَا يُنَافِيْ وُجُوْبَ فِعْلِ آخَرَ فِيْهِ مِنْ جِنْسِه، حَتَّى لَوْ نَنَّرَ أَنْ وجوب المَّدَ وَكُنَا وَكُذَا وَكُفَةً فِي وَقْتِ الظُّهُرِ لَزِمَهُ وَمِنْ حُكْمِهُ أَنَّ وُجُوبَ الصَّلَاقِ فِيهِ

یست و ترجیه اور دوسری نوع وه ہے جس میں وقت اس (مامور به) کے لیے معیار ہوتا ہے۔
اور اس کی مثال روزہ ہے کہ اس کا اندازہ وقت کے ساتھ لگا یا جا تا ہے اور وہ دن ہے ال
اس کے تکم سے یہ بات ہے کہ جب شریعت نے اس کے لیے ایک وقت متعین کردیا تو اس وزنہ میں (اس کی جنس سے) دوسری عبادت واجب نہیں ہوگی اس میں دوسری عبادت (کوئی دور) در ارکز ناجی سے نہیں۔

حتیٰ کہ اگر صحیح مقیم شخص ماہِ رمضان میں کی دوسرے واجب (روزے) کی طرنہ سے کھانے پینے سے رُک جائے تو وہ روزہ ماہ رمضان کا ہی ہوگا وہ روزہ نہیں ہوگا جس کی نیت کی ساقط ہوجائے کی۔اور جب اس وقت مزاحم (کمرانے والاروزہ) نہ ہوتو متعین کرنے کی نیت بھی ساقط ہوجائے گی کیونکہ وہ مزاحت کوختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔لیکن اصل نیت ساقط نہیں ہوتی کیونکہ رکھانے پینے سے) رُک جانانیت کے بغیر روزہ قرار نہیں پاتا) کیونکہ شرعی اعتبار سے دن کے وقت نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رُکے کوروزہ کہا جاتا ہے۔

اوراگرشریعت نے اس کے لیے وقت مقرز نہیں کیا تو وہ بندے کے متعین کرنے سے متعین کرے تو ہیں ہوگا۔ حتی کہ اگر بندہ مامور رمضان کے روزے قضاء کرنے کے لیے وقت متعین کرے تو وہ قضاء کے لیے متعین نہیں ہوگا اوران ونول میں کفارہ کے روزے اور نقلی روزے رکھنا جائز ہے اور اس قضاء کے لیے متعین نہیں ہوگا اوران ونول میں کفارہ کے روزے اور نقلی روزے رکھنا جائز ہے اور اس مصلی میں سے یہ بات بھی ہے کہ مزائم کی وجہ سے قین کی نیت شرط ہے۔ مطلق موقت کو مقید کرنا جائر نہیں

ثُمَّ لِلْعَبُوِ أَن يُوجِبَ شَيْئًا عَلَى نَفْسِهِ مُؤَقَّتًا أَوْ غَيْرَ مُوقَّتٍ وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيرُ حُكْمِ الشَّرْعِ مِثَالُهُ: إِذَا لَنَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا بَعِيْنِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ عَنْ كَفَارَةِ يَعِيْنِهِ جَازَ وَلَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْقَضَاءَ مُطْلَقًا. فَلَا يَتَمَكَّنُ الْعَبُلُ مِنْ تَغْيِيرِهِ بِالتَّقْيِيْوِ بِعَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يَلْزَمُ مُظَلَقًا. فَلَا يَتَمَكَّنُ الْعَبُلُ مِنْ تَغْيِيرِهِ بِالتَّقْيِيْوِ بِعَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَلَا مَا إِذَا صَامَهُ عَنْ نَفْلٍ. حَيْثُ يَقَعُ عَنِ الْمَنْدُورِ لَا عَبَّا نَوْي وَلا يَلْزَمُ النَّهُ فَلَ حَقْ الْعَبْلِ الْعَنْ وَلِي الْمَنْدُورِ لَا عَبَّا نَوْي وَلا يَلْزَمُ النَّهُ فَلَ حَقُ الْعَبْلِ وَلَا يَلُومُ وَتَعْقِيقِهِ ، فَجَازَ أَن يُؤْثِرَ النَّفُلُ وَلِ كَتُ الْعَبْلِ وَلَا يَنْفُسِهِ مِنْ تَذْرِيهِ وَتَعْقِيقِهِ ، فَجَازَ أَن يُؤْثِرَ النَّفُلُ حَقُ الْعَبْلِ وَلَا يَلْمُ مِنْ تَذْرِكِهِ وَتَعْقِيقِهِ ، فَجَازَ أَنْ يُؤْثِرَ

امركايان المنعلى قال المنعلى المنعلى المنعلى قال المنعلى المنعلى المنعلى المنعلى المنعلى المنعلى المنابع المنابع

اجد المرائل (معین دن) میں قضاء یا قشم کے کفارے کا روزہ رکھے تو جائز ہے کیونکہ اورائل (معین دن) میں قضاء یا قشم کے کفارے کا روزہ رکھے تو جائز ہے کیونکہ اورائل (معین دن) میں قضاء یا قشم کے کفارے کا روزہ رکھے تو جائز ہے کیونکہ بنین فضاء کو (وقت سے) مطلق رکھا ہے لہٰذا بندہ اسے کسی دوسرے دن کے ساتھ مقید کرنے بناور این فغیل ) نہیں اور اس پر بیاعتراض نہیں ہوتا کہ اگر وہ ففل (کی نیت سے) رزاد کے تووہ ندرکاروزہ ہوجائے گا وہ روزہ نہیں ہوگا جس کی نیت کی کیونکہ ففل بندے کا حق بناور انتیار کھا ہے کہ اسے چھوڑ دے یا ثابت رکھے ۔لہٰذااس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اللہٰ اور اسی معنی کے اللہٰ اور اسی موگا تو نفقہ سا قط ہوجائے گار ہائش (سکنی ) سا قط نہیں ہو گار فائد اسے عدت والے گھر میں لئے بندہ اسے سا قط کرنے کا حق نہیں رکھتا بخلاف نفقہ المائٹ دینا ٹریعت کا حق نہیں رکھتا بخلاف نفقہ المائٹ دینا ٹریعت کا حق نہیں رکھتا بخلاف نفقہ المائٹ دینا ٹریعت کا حق نہیں کے اسے بندہ اسے سا قط کرنے کا حق نہیں رکھتا بخلاف نفقہ المائٹ دینا ٹریعت کا حق نہیں )۔

الهاكخن ادريها فشمحسن بنفسه

المُنْ الْمُرْلِيَانِ أَنَّ الْمُأْمُورِ بِهِ مِنَّا يَنْبَغِي أَنْ يُّوجَلَى، فَاقْتَضَى ذَلِكَ حُسْنَةُ. ثُمَّ الْمُلْرَلِيَانِ أَنَّ الْمُأْمُورِ بِهِ إِذَا كَانَ الْآمِوُ حَكِيْمًا؛ الْمُلْرَلِيَانِ أَنَّ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنَّا يَنْبَغِي أَنْ يُّوجَلَى، فَاقْتَضَى ذَلِكَ حُسْنَةُ. ثُمَّ اللَّهُ فَي الْحُسْنِ نَوْعَانِ: حَسَنَّ بِنَفْسِه، وحَسَنَّ لِغَيْرِهِ. فَالْحَسَنُ الْمُنْ الْإِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالَى، وَشُكْرِ المُنْعِمِ، وَالصِّدُقِ، وَالْعَدُل، وَالصَّلَاةِ اللهُ ال

تُعَالَى وَامَا مَا يَحْسِبُ السَّرِي وَ أَوَّلِ الْوَقْتِ سَقَطَ الْوَاجِبُ بِالْأَدَاءِ، أَوْ بِإِعْرَافِي قُلْنَا: إِذَا وَجَبَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ سَقَطَ الْوَاجِبُ بِالْأَدَاءِ، أَوْ بِإِعْرَافِي الْجُنُونِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِإِعْتِبَارِ أَنَّ الشَّنَّ أَسْقَطَهَا عَنُهُ عِنْهُ هٰذِهِ الْعَوَارِضِ، وَلَا يَسْقُطُ بِضِيْقِ الْوَقْتِ عَلَمِ الْمَاءِ وَاللِّبَاسِ وَنَحُوهِ.

زاتی طور پر شن کی مثال اللہ تعالی پر ایمان لا نا بغت عطا کرنے والے کا شکرادا کرنا، نکا بولنا، انصاف کرنا اور نماز وغیرہ خالص عبادات ہیں اور اس قسم کا حکم بیہ ہے کہ جب بندے پر واجب ہوجائے تو ادائیگی کے بغیر ساقط نہیں ہوتا۔ اور بیاس (مامور بہ) کے بارے میں ہے? ساقط ہونے کا احتمال رکھتا ہے اللہ تعالی پر ایمان لا نا اور جوسا قط ہونے کا احتمال رکھتا ہے اللہ تعالی بر ایمان لا نا اور جوسا قط ہونے کا احتمال رکھتا ہے اللہ تعالی بر ایمان لا نا ورجوسا قط ہونے کا احتمال رکھتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ باتھ میا تا ہے۔

اور ای بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب نماز پہلے وقت میں واجب ہوئی تو ادا کرنے سے واجب ساقط ہوجائے (توسائط سے واجب ساقط ہوجائے گایا آخروت میں پاگل بن یاحیض یا نفاس حائل ہوجائے (توسائط ہوجائے گا) کیونکہ ان عوارض کی وجہ سے شریعت نے اس سے وجوب کوسا قط کر دیا اور وقت کے تنگ ہونے اور پانی یالباس نہ ملنے کی وجہ سے نماز کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔

دوسری قشم (حسن لغیره)

اَلنَّوْعُ الثَّانِيُّ: مَا يَكُونُ حَسَنًا بِوَاسَطَةِ الْغَيْدِ، وَذَٰلِكَ مِثُلُ السَّغِي إِلَا الْجُمُعَةِ، وَالْوُضُوْءِ لِلصَّلَاةِ، فَإِنَّ السَّغِي حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ كَوْنِهِ مُفْضِيًّا إِلَى أَدَا الْجُمُعَةِ، وَالْوُضُوْءُ حَسَنٌ بِوَاسَطَةِ كَوْنِهِ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ. وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعُ الْجُمُعَةِ، وَالْوُضُوءُ حَسَنٌ بِوَاسَطَةٍ كَوْنِهِ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ. وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعُ الْجُمُعَةُ يَسَفُطُ بِسُقُوطِ تِلْكَ الْوَاسِطَةِ، حَتَّى أَنَّ السَّعْيَ لَا يَجِبُ عَلَى مَن لَّا جُمُعَةً أَنَّ السَّعْيَ لَا يَجِبُ عَلَى مَن لَّا جُمُعَةً أَنَّ السَّعْيَ لَا يَجِبُ عَلَى مَن لَّا جُمُعَةً إِلَا اللَّهُ الْوَاسِطَةِ، حَتَّى أَنَّ السَّعْيَ لَا يَجِبُ عَلَى مَن لَّا جُمُعَةً إِلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْوَاسِطَةِ، حَتَّى أَنَّ السَّعْيَ لَا يَجِبُ عَلَى مَن لَّا جُمُعَةً إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَاسِطَةِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْوَاسِطَةِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ السَّعْقِ لَا يَجِبُ عَلَى مَن لَا جُمُعُنَا الْعَلَاقِ السَّعْقِ اللَّهُ الْمَالِقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلَاقِ الْمَالِقَالَ الْمُسْتَاعُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُعْلَاقِ الْمُلْعَالَةُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُسْلِقِ الْمُعْمَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّعْمَ الْمُؤْمِ السَّعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

رہ المنفی اِلَی الْحِدَابِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْجِهَادُ.
المنفی اِلَی الْحِدَابِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْجِهَادُ.

ترجه د: (مورب کی) دوسری قسم وہ ہے جس میں حُسن غیر کی وجہ سے آتا ہے جس طرح بعد کے لیے)

طرح بعد (کی نماز) کے لیے سعی (جلدی کرنا) اور نماز کے لیے وضو، (نماز جمعہ کے لیے)

طدی جاتا ہے اور وضواس جملی جانا کی وہ نماز کی اور فیمان کی طرف لے جاتا ہے اور وضواس الله کا جاتا ہے اور وضواس الله کی جاتا ہے اور (مامور بہ کی) اس قسم کا تکم بیہ ہے کہ جب لیے سے کہ وہ نماز کی اوا گیگی کے لیے چابی ہے اور (مامور بہ کی) اس قسم کا تکم بیہ ہے کہ جب اور اسلمان الله بوجائے تو بہتی اس پر جمعہ واجب نہیں اس پر سعی اور اسلمان الله بین اور جس کے ذمہ نماز نہیں اس پر وضو بھی واجب نہیں۔

اور اسلمان اور جس کے ذمہ نماز نہیں اس پر وضو بھی واجب نہیں۔

اورا گرکی شخص جعہ کے لیے جارہا ہو پس اسے نما نے جعہ قائم ہونے سے پہلے زبردی اُتھا کردوری جگہ لے جایا گیا تو اس پر دوبارہ سعی واجب ہوگی اور اگر کوئی شخص جامع مسجد میں سکف ہوتواں سے سعی ساقط ہوجائے گی اور اسی طرح اگر کسی شخص نے وضو کیا پھر نمازی ادائیگ مسکف ہوتواں سے سعی ساقط ہوجائے گی اور اسی طرح اگر کسی شخص نے وضو کیا تو اس پر دوبارہ وضو واجب ہوگا اور اگر نماز واجب ہونے کے وقت باوضو کا اور خوب ہوگا اور حدودہ قصاص اور جہاد بھی اسی نوع کے قریب الاّلی پر نظر میں سے وضو واجب نہیں ہوگا اور حدودہ قصاص اور جہاد بھی اسی نوع کے قریب للّا کی نکہ مد، جرم سے روکنے کے واسطے سے حسن ہے اور جہاد، کفار کے شرکو دور کرنے اور اللّه للّا کے کیونکہ اگر جرم نہ ہوتو حدواجب نہیں ہوگی اور اگر لڑائی کی طرف لے جانے والا کفر ہم ناروں کے امام پر ) جہادوا جب نہیں ہوگی اور اگر لڑائی کی طرف لے جانے والا کفر منہ ہوتو حدواجب نہیں ہوگا۔

المال 

۔ اس نے کہ ہیں وہ لغوہ وجا سیس گے۔ ے ہے۔ اوراگر کسی نے کھاناغصب کیا پھراس کے مالک کو کھلا دیااوراس (مالک) کومعلوم نبیس کہ اور استان کے ایکٹر اغصب کیا پھراس کے مالک کو پہنا دیا اور اسے معلوم نہیں کہ اس کا بنا ایکا اپنا کھانا ہے یا کپٹر اغصب کیا پھراس کے مالک کو پہنا دیا اور اسے معلوم نہیں کہ اس کا اپنا لیا انہا کھانا ہے یا کپٹر اغصب کیا تھا تھا۔ بالاهاب من من المال كالبنا بالمال كالمال كالبنا بالمال كالبنا بالمال كالمال كا پراہ دیے پراہ دیے انکی بطورادھاریااس کے پاس گروی (رہن) رکھے یااسے اجرت پردے یااسے ھبرکرے انکی بطورادھاریا ۔ اوراں کے پروکرد ہے تو بیاس کے حق کی ادائیگی ہے۔ اور جوالفاظ نیچ ،هبه وغیره کیے ہیں وہ لغوہوجا تنیں گے۔

ادائے قاصر کا تھم

وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ: فَهُو تَسِٰلِيُمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النَّقْصَانِ فِي مِفَتِهِ، نَحُوُ الصَّلَاقِ بِدُونِ تَعْدِيْلِ الْأَرْكَانِ، أَوِ الطَّوَافِ مُحْدِثًا، وَرَدِّ الْمَبِيُعِ مَنْ غُولًا بِالدَّيْنَ أَوْ بِأَلْجِنَا يَةِ، وَرَدِّ الْمَعْصُوبِ مُبَاحَ الدَّم بِالْقَتْلِ أَوْ مَشْعُولًا بِاللَّهُ فِي أَوِ الْجِنَايَةِ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ، وَأَدَاءِ الزُّيُوفِ مَكَانَ الْجِيَادِ إِذَا لَمُ يَعْلَمِ الدَّائِنُ ذَٰلِكَ. وَحُكُمُ هٰذَا النَّوْعِ: أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ جَبُرُ النُّقُصانِ بِٱلْمِثْلِ يُنْجِبُوبِهِ وَإِلَّا يَسْقُطُ حُكُمُ النُّقُصَانِ إِلَّا فِي الْإِثْمِ. وَعَلَى هٰذَا: إِذَا تَوَكَ تَعُدِيل الْأَرْكَانِ فِيْ بَابِ الصَّلَاةِ لَا يُعِيكُنُ تَدَارُكُهُ بِالْمِثْلِ؛ إِذْ لَا مِثْلِ لَهُ عِنْدَ الْعَبْدِ نَيُسْقُطُ وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ التَّشُويُقِ فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشُويُقِ لَا 'يُكْبِر؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّكُبِيِّيرُ بِالْجَهْرِ شَزَعًا. وَقُلْنَا فِي تَرَكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، آوِ الْقُنُوت، وَالتَّشَهُّلِ وَتَكُبِيُرَاتِ الْعِيْدَاتِ الْعَلَاتِ اللَّهُ اللْ الْفُرْضِ مُحْدِثًا يَنْجِبِرُ ذَالِكَ بِالدَّمِرِ وَهُوَ مِثُلُّ لَهُ شَرْعًا-

ترجمه اور ادائے قاصر، عین واجب کوصفت میں نقصان کے ساتھ ستی تا پہنچانا ے۔ جیسے تعدیل ارکان کے بغیر نماز ادا کرنا، وضو کے بغیر طواف کرنا، پیچ (مثلاً غلام) کوال ما طرح والی کرنا کہ اس پر قرض ہو یا اس نے کوئی جرم کیا ہو، اور غصب کیے گئے غلام کوال

أصول الشاشى ، مترجم مع سوالا سيبزاروي امركابيان

اداءاور قضاءاوران كى اقسام

عَامِرُونَ لَهُ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ. الْوَاجِبُ بِحُكُمِ الْأَمْرِ نَوْعَانِ أَدَاءٌ وَقَضَاءٍ فَالْأَدَاءٌ: عِبَارَةٌ عَنُ تَسْلِيْمِ عَيْنِ الْوَاجِبِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ. وَالْقَضَاءُ: عِبَارَةٌ عَنْ فالاداء عباره من مسيير يو تُوعَانِ كَامِلٌ مِبْدُهُ عَنْ تَعْمَانِ كَامِلٌ مِبْدُهُ عَنْ تَمْ الْأَدَاءُ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَامِرُ تسبيم بيس الورجي والمسلاة في وقتيها بِالْجَمَاعَةِ، أو الطّوافِ مَتُوضًا وتسليم المَبيع سَليمًا كَمَا الْتَصَاهُ الْعَقْدُ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَتَسْلِيُمِ الْعَاصِبِ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَة كَمَاغَصَبَهَا.

ترفیجهاد: امرکی وجه سے جو چیز واجب ہوتی ہے اس کی دوقسمیں ہیں: (۱) ادا (۲) قضاء۔ یس اداعین واجب کواس کے مستحق کے سپرد کرنے کا نام ہے اور قضاء واجب کی مثل کواس كم متحق كيروكرن كوكت بير - پراداكي دوسمين بين: ادائكال اورادائ قاصر

ادائے کامل کی مثال نماز کواینے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، وضو کے ساتھ طواف كرنا، نظ كوجس طرح عقد كا تقاضا ہے تي سالم مشترى كے حوالے كرنا اور جو چيز غصب كي كئي غاصب كااسے اى حالت ميں (مغضوب عليه يعنى جس سے غضب كى ، كے ) حوالے كرنا۔

ادائے کامل کا تھم

وَحُكُمُ هٰذَا النَّوْعِ: أَنْ يُحْكُمَ بِالْخُرُوْجِ عَنِ العُهْرِيةِ بِهِ. وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: الْغَاصِبُ إِذَا بَاعَ الْمَغُصُوبَ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ رَهَنَهُ عِنْدَهُ، أَوْ وَهَبَهُ لَهُ وَسَلَّمهُ إِلَيْهِ. يَخْرُجُ عَن الْعُهْدَةِ وَيَكُونُ ذِلِكَ أَدَآءً لِحَقِّهِ، وَيَلْغُوْ مَا صَرَّح بِهِ مِنٍ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ } وَلَوْ غَصَب طَعَامًا فَأَطْعَمهُ مَالِكَهُ وَهُوَ لَا يَدُرِي أَنَّهُ طَعَامُهُ، أَوْ غَصَبُ ثَوْبًا فَأَلْبَسَهُ مَالِكُهُ وَهُوِ لَا يَدُدِي أَنَّهُ ثَوْبُهُ يَكُونُ ذَلِكَ أَدَاءً لِحَقِّهِ، وَالْمُشْتَرِيُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَوْ أَعَارِ الْمَبِيْعَ مِن الْبَائِعِ أَوْرَهَنَهُ عِنْدَهُ، أَوْ آجَرَهُ مِنْهُ، أَوْ بَاعَةُ مِنْهُ، أَوْ وَهَبَهُ لَهُ وَسَلَّمَهُ يَكُونُ ذَٰلِكَ أَدَاءً لِحَقِّهِ، وَيَلْعُوْ مَا صَتَّح به من البَيْع وَالهِبة وَنَحْوِم.

توجمه دار قسم (ادائے کامل) کا حکم بیہ کہاس کی ادائیگی سے آ دمی اپنی ذمدداری سے عہدہ برآ ہوجا تا ہے۔ای وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب غاصب مغصوب چیز اس کے مالک پر

بندے کے پاس اس کی کوئی مثل نہیں بیسا قط ہوجائے گی۔

طرن واپن مرما رہ اور مقروض ہوگیا یااس نے جرم کیا، کھرے سکوں کی جگہ کھوئے کے عاصب کے ہاں پایا گیاوہ غلام مقروض ہوگیا یااس نے جرم کیا، کھرے سکوں کی جگہ کھوئے کے عاصب ہے ہاں پایا میادہ میں ارب ہے۔ دینا، جب قرض خواہ کواس کاعلم نہ ہواوراس قسم (ادائے قاصر) کا حکم میہ ہے کیہ جب نقصان پررا دیں بہب رس رہاں ہوں۔ کرناممکن ہوتواسے بورا کردے در نہ نقصان کا تھم ساقط ہوجائے گا البتہ گناہ باقی ہوگا اوراس بنیاد ربار یرجب نماز میں تعدیل ارکان چھوڑ دیتواس کی مثل کے ساتھ اس کا تدارک نہیں ہوسکتا کیونکہ

اورا گرایام تشریق میں نماز حچوڑ دے پھرایام تشریق کےعلاوہ دونوں میں قضاء کریے تو تکبیر (تشریق کی تکبیر) نہ کے کہ بلند آواز سے تکبیراس کے لیے جائز نہیں اور فاتحہ، قنوت، تشہد ادرعیدین کی تکبیرات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کے ساتھ بین تقصان پورا ہوجاتا ہے۔اورا گرفرض طواف وضو کے بغیر کیا تو دم دینے کے ساتھ وہ بچرا ہو جاتا ہے اور بیاس کی

#### جس صفت کی مثل نه ہو

وَعَلَى هٰذَا لَوُ اَدُّى خَرِيْفًا مَكَانَ جَيّدٍ فَهَلَكَ عِنْدَ الْقَابِضِ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَدْيُونِ عِنْدَ أَنِي حَنِيْفَةً لِاتَّهُ لَا مِثْلَ لِصِّفَةِ الْجَوْدَةِ مُنْفُرِدَةً حَتَّى يُمْكِنَ جَبُرُهَا بِالْبِثْلِ وَلَو سَلَّمَ العبلَ مُبَاحَ النَّامِ بِجِنَايَةٍ عِنْدَ الغاصبِ أَوْ عِنْدَ البَائِعِ بَعْدَ البَيْعِ فَإِنْ هلكَ عِنْدَ الْمَالِكِ أَوِ الْمُشْتَرَى قَبِلَ الدَّفِعِ لَزِمَهُ الثَّمْنُ وَبَرِئَ الْغَاصِبُ بِإِعْتِبَارِ اصلِ الْاَدَآءِ وَإِنْ قُتِلَ بِتلكَ الْجَنَايَة اسْتَغَذَ الْهِلاكُ إلى أَوَّلِ سَبَيِهِ فَصَارَ كَانَّةُ لَمْ يُوْجَدِ الْاَدَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالْمَغْضُوبَةُ إِذَا رُدَّتُ حَامِلًا بِفُعِلَ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَمَاتَتُ بِالْوِلَادَةِ عِنْدٌ الْمَالِكِ لَا يَبُرَأُ الْغَاصِبُ عَنِ الضَّمَانِ عِنْدُ أَنِي حَنِيْفَةً \_

ترجمه اورای وجہ ہے اگر (مقروض) کھرے سکول کی جگہ کھوٹے سکے ادا کرے اور دہ قبضه کرنے والے (قرض خواہ) کے پاس ہلاک ہوجائیں تو حضرت امام ابوحنیفہ وسلسلیے کے نزدیک مقروض کے ذیعے کچھنہیں ہوگا کیونکہ محض کھرے پن کی صفت کی کوئی مثل نہیں کہ مثل کے ساتھ نقصان کو پورا کیا جاسکے۔

الردوما المردوما ك ياخريدارك ياس بلاك موجائ اوراهى اس كي حوال الردوما ك ياخريدارك ياس بلاك موجائ اوراهى اس كي حوال المردوما ك ياخريدارك ياس بلاك موجائ اوراهى اس كي حوال المردوم المر ری اور غاصب بری قبت لازم ہوجائے گی اور غاصب بری قبت لازم ہوجائے گی اور غاصب بری قبت لازم ہوجائے گی اور غاصب بری اللہ کی اور غاصب بری اللہ کی اور آگر اسلامی ہو تھی اسے اور آگر اسلامی ہو تھی ہو تھی اسلامی ہو تھی ہو مد المرح المرح المراق المان ر الذمة بيل مولاً - برى الذمة بيل مولاً - برى الذمة بيل مولاً - المارة بيل مارة بيل مارة

و أَمُّ الْأَصْلُ فِي هٰذَا الْبَابِ: هُوَ الْأَدَاءُ كَامِلًا كَانَ أَوْ نَاقِطًا، وَإِنَّمَا يُصارُ إِلَى الْفَهَاءِ عِنْدِ الْأَدَاءِ وَلِهْ لَمَا يَتَعَدَّى الْمَالُ فِي الْوَدِيْعَةِ ، وَالْوِكَالَةِ ، اً أَلْفَصَدٍ وَلَوْ أَرَادَ الْمُؤْدَعُ وَالْوَكِيْلُ وَالْغَاصِبُ أَنْ يُنْسِكَ الْعَيْنَ وَيَدُفَعُ مَا إِبَالِكُ لَيْسَ لَهُ ذِلِكَ وَلَوْ بَاعَ شَيْعًا وَسَلَّمَهُ، فَظِهَرَ بِهِ عَيْبٌ كَانَ الْمُشْتَدِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرُكِ فِيْهِ وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأُصْلَ هُوَ الْأَدَاءُ يَقُولُ الْأَخْذِ وَالتَّرُكِ فِيْهِ وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأُصْلَ هُوَ الْأَدَاءُ يَقُولُ الشَّانِعِيُّ: الْوَاجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغُصُوْبَةِ وَانْ تَغَيَّرَتْ فِي يَكِ الْغَاصِبِ تَعُيُّرًا فَإَحِشًا وَيَجِبُ الْاِرْشُ بِسَبَبِ النُّقُصَانِ. وَعَلَى هٰذَا لَوْ غَصَبَ حِنْطَةً فَطَحِنَهَا، أَوْ سَاجَةً فَبَنِي عَلَيْهَا دَّارًا، أَوْ شَاةً فَلَبَحَهَا وَشَوَّاهَا، أَوْ عِنْبًا نَعْصَرَهَا، أَوْ حِنْطَةً فَزَرَعَهَا وَنَبَتَ الزَّرْعُ كَانَ ذَلِكَ مِلْكًا لِلْمَالِكِ عِنْدَهُ. وَقُلْنَإ فَعُصَرَهَا، أَوْ حِنْطَةً فَزَرَعَهَا وَنَبَتَ الزَّرْعُ كَانَ ذَلِكَ مِلْكًا لِلْمَالِكِ عِنْدَهُ. حَبِيْهُ إِلِلْغَاصِبِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْقِيْمَةِ، وَلَوْ غَصَبَ فِضَّةً فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ، أَوْ تِبُرًا فَاتَّخَذَهَا دَنَانِيْرَ أَوْ شَاةً فَذَر بَحَهَا لا يَنْقَطِعُ حَتُّ الْمَالِكِ فِي ظَاهِدِ الرِّوَايَةِ وَكُلْالِكَ لَوْ غَصَبَ قُطْنًا فَغَزَلَهُ أَوْ غَزُلًا فَنَسَجَهُ لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى الْمَالِكِ فَي ظَاهِدِ الرِّوَايَةِ وَيَتَفَنَّعُ مِنْ لَهُ لَمَا مَسُأَلَةُ الْمَضْمُونَاتِ، وَلِنَا قَالَ: لَوْ ظَهَرَ الْعَبْدُ الْبَغُصُوبُ بَعْدَ مَا أَخَلَ الْبَالِكُ صَمَانَةً مِنَ الْغَاصِبِ كَانَ الْعَبْدُ مِلْكًا لِلْمَالِكِ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْهَالِكِ رَدُّ مَا أَخَذَ مِنْ قِيْمَةِ الْعَبْدِ

مات ی مربی م ورو سے ارسے اور اور اس صورت میں ہوتا ہے جب ادامتعذ رہو،ای لیے امانت، وکالت غصب میں مال متعین ہوتا ہے۔ ، ہیں، وہ ہے بب روں ہے۔ اوراگرمودَع ( دال پر فتح جس کے پاس رکھی گئی ) وکیل اور غاصب، عین چیز کواپئے پار | ر کھنے اور اس کی مثل دینے کا ارادہ کریں تو ان کو اس کا حق نہیں۔

اورا گر کشی خص نے کوئی چیز فروخت کی اور اس میں عیب ظاہر ہو گیا تومشتری کو اختیار ہے کہ در اسے کے لیے چھوڑ دے۔اور ای طرح ضابطے کے مطابق کہ ادا اصل ہے۔امام شافعی پر السیایہ فرماتے ہیں کہ غاصب پر مغصوب چیز بعینہ لوٹا نا واجب ہے اگر چیہ غاصب کے ہاں اس چیز میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے اور نقصان کی وجہ سے اس پر چٹی لازم ہوجائے اورای بنیاد پراگر کشخص نے گندم غصب کی پس اس کوپیس لیا یا کنڑی غصب کی اور اس پر عمارت تعمیر کر دی یا بکری غصب کی پھراسے ذرج کر کے بھون لیا یا آگور غصب کر کے ان کا رَس نکالا یا گذم غصب کر کے اسے کا شت کرلیا اور بھیتی اُ گ گئ تو امام شافعی عرانسیایہ کے نز دیک بیہ چیزیں مالک کی ہول گی اور ہم کہتے ہیں کہ بیتمام چیزیں غاصب کے لیے ہول گی اور اس پر قیمت لوٹا نا ہوگی۔اور اگراس نے چاندی غصب کر کے اس سے درہم بنا لیے یا سونا غصب کیا اور اس سے دینار بنا لیے یا بمری غصب کر کے اسے ذرج کردیا تو ظاہرروایت کے مطابق مالک کاحق ختم نہیں ہوگا۔ ای طرح اگراس نے روئی غصب کی پھراسے کا تا اور دھا گہ بنالیا یا دھا گہغصب کر کے اس کو بن لیا تو ظاہر روایت کے مطابق مالک کاحق ختم نہیں ہوگا اور اس سے ان چیزوں کا

مسلم بھی نکاتا ہے جن کی ضان ہوتی ہے ای لیے حضرت امام شافعی عرات ہیں کہ اگر مغصوب غلام کے مالک نے غاصب سے صال (چئی) لے لی چھر غلام ظاہر ہو گیا تو غلام کا مالک ہوگااور مالک پرلازم ہے کہ جو قیمت کی ہے وہ غاصب کوواپس کرئے۔ قضاء كى اقسام

وَأُمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ: كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالْكَامِلُ مِنْهُ: تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ صُوْرَةً وَمَعْنَى، كَمِنْ غَصَبٍ قَفِيْزَ حِنْطَةٍ فَاسْتَهْلَكُهَا ضَمِنَ قَفِيْزَ حِنْطَةٍ ، الوَّاجِبِ صوره و مدى وَيِكُوْنُ الْمُؤَدُّى مِثْلًا لِلْأَوَّلِ صُوْرَةً وَمَغَنَّى، وَكَذَّلِكَ الْحُكُمُ فِيْ جَمِيْعِ الْمِثْلِيَّاتِ، وَيِهُونَ الْمُودِي سِمَد يِمُروبِ وَرِرِ وَ وَيُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُوْرَةً وَيُمَاثِلُ مَغَنَّى، كَمَنُ غَصَبَ شَاةً وَأُمَّا الْقَاصِدُ: فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَغَنَّى، كَمَنُ غَصَبَ شَاةً

اللَّهُ عَنْ قَيْمَتُهَا، وَالْقِيمَةُ مِثْلُ الشَّاقِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ السَّاقِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ السَّاقِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا الله المالة المالة المالة المالة وعلى من حيث المالة الفورو و يَدِه وَانْقَطَعَ ذُلِكَ عَنْ أَيْدِيُ النَّاسِ ضَيِنَ قِيْمَتَهُ يَوْمَ بِسِيرِ عَنْ الْحِجْزَ عَنْ تَسْلِيْمِ الْمِثْلِ الْكَامِلِ إِنَّمَا يَظْهُرُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ، الْفُهُوْمَةِ؛ لِأَنَّ الْحِجْزَ عَنْ تَسْلِيْمِ الْمِثْلِ الْكَامِلِ إِنَّمَا يَظْهُرُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ، المُنْ اللَّهُ اللَّهُ عُوْمَة فَلا ؛ لِتَصَوُّرِ حُصُولِ الْمِثْلِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ .

ترجهد: اور قضاء کی بھی دو تسمیں ہیں: (۱) کامل (۲) قاصر فضائے کامل یہ کہ داجب

ل ایم شل دی جائے جوصورت اور معنی ( دونوں ) کے اعتبار سے مثل ہو۔ کاریم شل دی جائے جوصورت اور معنی ( جں طرح سی شخص نے گندم کا ایک قفیز غصب کیا پھراہے ہلاک کر دیا تو وہ گندم کے ایک تفیز کا ضامن ہوگا اور جو پچھاس نے ادا کیا وہ پہلی (گندم) کی صورت اور معنی کے اعتبار ے شل ہے اور تمام شلی چیزوں میں یہی تھم ہے اور قضائے قاصریہ ہے کہ وہ واجب کی صورت

مین شل نه هوالدینه معنوی طور براس کی مثل هو-جس طرح کسی شخص نے بمری غصب کی پھروہ ہلاک ہوگئ تواس کی قیت کا ضامن ہوگا اور تیت، کری کی معنوی اعتبار سے مثل ہے صورت کے اعتبار سے مثل نہیں اور قضاء میں اصل کامل ے اور ای بنیاد پر حضرت امام ابو حنیفه وسیسی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مثلی چیز غصب کرے اور ہاور ای بنیاد پر حضرت امام ابو حنیفه وسیسی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مثلی چیز غصب کرے اور دہاں کے پاس ہلاک ہوجائے اور وہ لوگوں کے ہاں بھی نہ ملے توجس دن ان کے درمیان جھگڑا ہوا ای دن کی قیمت کی ضان ہوگی کیونکہ شل کامل کی ادائیگی سے عجز جھکڑے کے دن ظاہر ہوا اور

بھارے پہلے (عجز) ظاہر ہیں ہوا کیونکہ شل کوئی نہ سی طریقے پر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جھاڑے سے پہلے (عجز) ظاہر ہیں ہوا کیونکہ

جس کی مثل نه ہو نَامًا مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنَى لَا يُمْكِنُ إِيْجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ وَ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ الْمُعَنِّى قُلْنَا: إِنَّ الْمُنَافِعَ لَا تُضْمَنُ بِالْإِثْلَافِ؛ لِأَنَّ إِيْجَابَ بِالْمِثْلِ. وَلِهٰذَا الْمُعَنِّى قُلْنَا: إِنَّ الْمُنَافِعَ لَا تُضْمَنُ بِالْإِثْلَافِ؛ لِأَنَّ إِيْجَابَ بِسِسِ، وَيَعْنَى مُتَعَلِّرٌ ۚ وَإِيْجَابَهُ بِالْعَيْنِ كَلْلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُمَاثِلُ الضَّمَانِ بِالْمِثْلِ مُتَعَلِّرٌ ۚ وَإِيْجَابَهُ بِالْعَيْنِ كَلْلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُمَاثِلُ الضباتِ فَ مُورَةً وَلا مَعْنَى كَمَا إِذَا غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ شَهُوًا. أَوْ دَارًا المَنْفُعُ وَيُهَا شَهْرًا ثُمَّ رَدَّ الْمَغُصُوبَ إِلَى الْمَالِكِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَنَافِعِ عَلَىٰ اللَّهُ الْعِنِي ، فَبَقِيَ الْإِثْمُ حُكُمًا لَّهُ وَانْتَقَل جَزَآؤُهُ إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ. وَلِهٰذَا

أصول الثاثى ، مترجم مع موالات بزاردى 📢 74 إِ اصول الله المرام ما من الله المنافع المبضع بِالشَّهَادةِ الْبَاطِلَةَ عَلَى الطَّلَاقِ، وَلَا بِقُتُلِ الْمُعَنَى قُلْنَا: لَا تُضْمَنُ مَنَافِعُ الْبُضْعِ بِالشَّهَادةِ الْبَاطِلَةَ عَلَى الطَّلَاقِ، وَلَا بِقُتُلِ مَنْكُوْحَةِ الْغَيْرِ، وَلَا بِالْوَطْئِ حَتِّى لَوْ وَطِئْ زَوْجَةً إِنْسَانٍ لَا يُضْمَنُ لَلِزَّوْجَ شَيْئًا إِلَّا إِذَا وَرَدَ الشَّرَعُ بِالْمِثْلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمَاثِلُهُ صُوْرَةً وَلا مَعْنَى، فَيَكُونُ مِثْلاً لَهُ شُرْعًا فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِالْمِثُلِ الشَّرْعِيِّ. وَنَظِيْرُهُ مَا قُلْنَا: إِنَّ الْفِدُيةَ فِيْ حَقِ الشُّيْخِ الْفَانِيُ مِثْلُ الصَّوْمِ، وَالدَّيَّةَ فِي الْقَتْلِ خَطَأً مِثْلُ النَّفْسِ مَعَ أَنَّهُ لَا

ترجید ایس وہ جس کی کوئی مثل نہ ہونہ صورت کے اعتبار سے اور نہ معنی (قیت) کے اعتبار سے ، تواس میں مثل کے ساتھ قضا واجب کرناممکن نہیں۔ای وجہ سے ہم نے کہا کہا گر منافع ضائع کیے جاعمی تو ان کی ضان نہیں کیونکہ شل کے ساتھ صفان واجب کرنامتعذر ہے اور کسی چیز کے ساتھ اس کو واجب کرنا بھی اسی طرح ہے کیونکہ عین چیز صورت اور معنیٰ کسی اعتبار ن فع کی مثل نہیں جس طرح کی تحق نے غلام غصب کیا پھر ایک مہینہ اس سے خدمت لی یا مكان غصب كركے اس ميں ايك مهيندر ہائش اختيار كى پھرغصب كى گئى چيز (غلام يا مكان وغيرہ) ما لک کی طرف لوٹا دی تواس (غاصب ) پرمنافع کی ضان نہیں ہوگی۔

اس میں امام شافعی مراضیایہ کا اختلاف ہے (ہمارے نزدیک) اس کا تھم یعنی گناہ باتی رے گا اور اس کا بدلہ آخرت کی طرف منتقل ہوجائے گا۔اور اس بنیاد پرہم کہتے ہیں کہ طلاق پر باطل گواہی کے ساتھ شرمگاہ کے منافع کی ضان نہیں ہوتی ، نہ ہی غیر کی منکوحہ کے تل سے اور نہ ہی وطی سے (ضان لازم ہوتی ہے) حتیٰ کہ اگر کی شخص کی بیوی سے وطی کر ہے تو اس کے خاوند کے لیے کئی چیز کی ضان نہیں ہوگی۔

البته جب شریعت اس کی مثل مقرر کرے جس کی مثل صورت اور معنی دونوں اعتبار سے نہ ہ دِتُواس کے لیے مثل شرعی ہوگی اور اس کی قضاء مثل شرعی کے ساتھ واجب ہوگی۔

اس کی مثال جوہم نے کہا کہ شیخ فانی کے حق میں فیدیدروز نے کی مثل ہے اور تل خطاء میں دیت نفس کی مثل ہےاس کے باوجود کہان کے درمیان کوئی مشابہت نہیں\_

المام الفعل صفح كم ماته خاص بح تو حضور الما الله الماع الماع

ر الم مناصد كے آتا م اور اگر فریندند ہوتو امر س مقصد کے لیے آتا ہے۔ اردیب کے لیے کب آتا ہے اور اس کی ولیل سے طور پر مصنف والتی ہے کیا

ار کرارکو چاہتا ہے انہیں تکرار کونہ چاہنے کی مثال ذکر کریں۔ الرام كرار كونيس جابتا توعبادات مين تكرار كيسيآتا عام وضاحت كرين ا. الرَّيْ فَصْ نِهِ النَّيْ بِيوى سے كہا: طَلِّقِتِي نَفْسَكِ النِّيِ آپ كوطلاق دو، تو كتنى طلاقيں مراد سر الله المرکول؟ نیز دوطلاقیں مراد لے سکتا ہے یا ہیں اگر جواب نہیں ہے تو وجہ بتا سیں ۔ "

ا. امور مطلق اورمقیدی وضاحت کریں اور مثالیں ذکر کریں۔ ی در سیاور مثالیس فرکریں۔ اللہ مجھی وقت ظرف ہوتا ہے اور بھی معیار، دونوں کی تعریف کریں اور مثالیس فرکریں۔ الد ماہِ رمضان کے روزے کی نیت کرتے ہوئے تعین ضروری نہیں جب کددیگر روزوں کا تعین م

ار ظری نماز کے لیے نماز کا تعین ضروری ہے یعنی آج کی ظری نماز اس کی کیا وجہ ہے۔ الد ظری نماز کے لیے نماز کا تعین ضروری ہے۔ رو رو میں اس کی دلیل کیا ہے نیز اس ملیلے میں اس کی دو قسمیں ہیں ان الد مامور بیمیں محسن ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے نیز اس ملیلے میں اس کی دو قسمیں ہیں ان

کے نام بتا سی اور مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔

سے اور اور قضاء کی تعریف کریں اور مثالیں بیان کریں۔ ۱۳ اور قضاء کی تعریف کریں اور مثالیں بیان کریں۔ ار ادااور دضاء ن ریب می دورو تعمیل بین ان کینام تعریف اور مثالین ذکری ب ادا اور قصار و تنم کی ہوتی ہے: مثل صوری اور مثل معنوی ، سم صورت میں قضائے سے علی میں دوستا میں قضائے سے علی میں

على بوكى اوركس صورت ميس قضائے قاصر-

۱۸۔ سن کا ن اور ت کے اگر متعذر ہوتو قضاء کی طرف جاتے ہیں مثالوں کے ذریعے واضح کر اور کے دریعے واضح کر اور کی د 

۔۔۔، ۲۱۔ قضاء میں قضائے کامل اصل ہے اس سے کیا مراد ہے نیز اس کی کوئی مثال ذکر کریں۔ ۱۲۱ مسامی کے کریں اور مثال نہ ہوتو اس کی قضاء کیسے ہوگی شرعی حکم ذکر کریں اور مثالا کے ذریعے وضاحت کریں۔

۲۳ مثل شری سے کہتے ہیں تعریف کریں اور مثالیں ذکر کریں۔

نَهُمُّ فِي النَّهُي آلنَّهُي نَوْعَانِ: نَهُيٌّ عَنِ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ: كَالرِّنَار وَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرُعِيَّةِ، كَالنَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرُعِيَّةِ، كَالنَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرُعِيَّةِ، كَالنَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرُعِيَّةِ، كَالنَّهْيِ عَنِ الله المسلم الله المسلم الله المسلم رِي مَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُ

فصل: نهی کابیان

اللهُ اللهُ

وَكُنُمُ النَّذِعِ الثَّانِيْ: أَنْ يَكُونَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَيْرَ مَا أُضِيْفَ إِلَيْهِ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا اللهُ عَنِ التَّصَرُّ فَاتِ اللَّهُ عَنِ التَّصَرُّ فَاتِ الْمُوعِيَّةِ يَقُتَّضِيُ تَقُرِيُرَهَا وَيُرَادُ بِنْلِكَ أَنَّ التَّصَرُّفَ بَعْدَ النَّهْي يَبْقَى اللَّهُ إِنَّا كَانَ الْحَالَةُ لَوْ لَمْ يَبْقَ مَشَارُوعًا كَانَ الْعَبْدُ عَاجِزًا عَنْ تَحْصِيْلِ اللهُرُنِ وَحِيْنَئِذٍ كَانَ ذَٰلِكَ نَهُمَّا لِلْعَاجِزِ، وَذَٰلِكَ مِنَ الشَّارِعِ مَحَالٌ، وَبِه اللهُ اللهُ الْحُسِّيَّةَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَيْنُهَا قَبِيْحًا لَا يُؤَدِّى فَلِكَ إِلَى نَهْي الْعَاجِ؛ إِنَّا فَإِنَّهُ إِلْهُ فَا الْوَصْفِ لَا يَعْجِزُ الْعُبُدُ عَنِ الْفِعْلِ الْحِسِّيِّ.

تنجمه: پیسل نہی کے بارے میں ہے اور نہی کی دوقسمیں ہیں جَسّی افعال سے نہی، النا الزاء نوشی، جھوٹ اور ظلم اور تصرفات شرعیہ سے نہی جیسے قربانی کے دن روز ہ رکھنے کی النت، مروہ اوقات میں نماز پڑھنے سے نہی ، ایک درہم کی دودر ہموں کے بدلے میں تیج (تیج (ال) کہا قتم کا علم یہ ہے کہ جس چیز ہے روکا گیا وہ بعینہ وہ فعل ہے جس سے روکا گیا کی الالاذات فتبح بياس ليهوه بالكل جائز نهيس موگا-

الدوري قسم كاحكم يهدي كه منهى عنه جس كام مضع كيا ميا "وواس كام كاغير جو اللطرن نهی کی اضافت کی گئی ہے ہیں وہ عمل ذاتی طور پر حَسن (اچھا) اورغیر کی وجہ سے فتیج ا (لا) الاگا۔ اوراس پرممل کرنے والاس کے غیر کی وجہ سے حرام کا مرتکب ہوگا اس کی ذات کی وجہ عنگارادرای بنیاد پر جارے اصحاب (احتاف) نے فرمایا که تصرفات شرعیہ سے نہی ال

وَيَتَفَتَّ عُنْ هٰذَا حُكُمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ. وَاللَّهِ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَجَمِيْعِ صُورِ التَّصَرُّ فَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مِعَ وَرُودِ النَّهُى عَنْهَا فَقُلْنَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيْدُ الْمِلْكَ عِنْدَ الْقَبْضِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ بَيْعٌ وَيَجِبُ لَقُطْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ حَرَامًا لِغَيْرِهِ. وَهٰذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ، وَمَنْكُوْحَةِ الْأَلْ وَمُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ وَمَنْكُوْ حَتِهِ، وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ، وَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ؛ لِأَنَّ مُؤْمَن النِّكَاحِ حَلُّ التَّصَرُّفِ وَمُوْجَبَ النَّهِي حُرْمَةُ التَّصَرُّفِ، فَأَسْتَحَالَ الْجَهُ بَيْنَهُمَا ، فَيُحْمَلُ النَّهُيُ عَلَى النَّفِيُ.

فَأَمَّا مُوْجَبُ الْبَيْعِ فَتُبُوتُ الْمِلْكِ، وَمُوْجَبُ النَّهِي حُرْمَةُ التَّصِرُٰدِ وَقَلُ أَمْكَنَ الْجَنْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ وَيَحْوُمَ التَّصَرُّفُ، أَلَيْسَ أَنَّالُا تَخَمَّرَ الْعَصِيْرُ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ يَبْقَى مِلْكُهُ فِيهَا، وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ.

توجهد: نبی کے بعد بھی تصرفات شرعیہ باقی رہتے ہیں اس بنیاد پر بیج فاسد، اجارہ فاسدہ قربانی کے دن روزہ رکھنے کی نذر ماننے اور تمام تصرفات شرعیہ کا حکم سامنے آتا ہے اگر چوان کے بارے میں نہی وار دہو۔

پس ہم کہتے ہیں کہ تج فاسد قبضہ کے وقت مِلک کا فائدہ دیتی ہے اس اعتبار سے کہوہ گا ہے ادراس کا توڑنا واجب ہے اس اعتبار سے کہ وہ غیر کی وجہ سے حرام ہے اور سیمسلم شرکہ عورتوں سے نکاح، باپ کی منکوحہ سے نکاح، دوسر ہے شخص کی عدت گزار نے والی اور ا<sup>س کا</sup> منکوحہ سے نکاح مجم عورتوں سے نکاح اور گواہوں کے بغیر نکاح کے خلاف ہے۔ كونكه نكاح كاموجب (جيم پرفتح) تصرف كا حلال موناً اور نبى كامُوجَب تصرف كاحام

أمول ال عي مرتم مع حوالات بزاردي الماردونوں كا جمع مونا محال إلى الله الله الله كا الله الله كا موجب ملك كا الله تق كا موجب ملك كا ا المرت کے اور نہی کا موجب تصرف کا حرام ہونا ہے اور دونوں جمع ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کے ملک موجب ہے اس طرح کے ملک نابت ہواورتصرف حرام ہو۔ کیا ہے بات نہیں کہ اگر مسلمان کی ملکیت میں (انگور وغیرہ کا) شیرہ شراب بن جائے تواس میں اس مسلمان کی ملک باقی رہتی ہے اور تصرف حرام ہوتا ہے۔

الي كا بيان

وَعَلَى هٰذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا نَذَر بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْدِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ يَصِحُ نَذُرُهُ ؛ لِأَنَّهُ نَذُرٌ بِصَوْمٍ مَشِّرُوعٍ وَكَذَٰلِكَ لَوْ نَذَرٍّ بِٱلصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكُووْهَةِ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ نَذَر بِعِبَادَةٍ مَشُرُوعَةٍ؛ لِمَا ذَكُونَا أَنَّ النَّهُيِّ يُوْجِبُ بَقَآءَ التَّصَرُّفِ مَشْرُوعًا، وَلِهٰذَا قُلْنَا: لَوْ شَرَعَ فِي النَّفُلِ فِي هٰذِهِ الْأُوقَاتِ لَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ، وَإِرْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمْ لِلْزُومِ الْإِثْمَامِ. فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ حَتَّى حَلَّتِ الصَّلَاةُ بِارْتِهَاعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَدُنُوكِهَا أَمْكَنَهُ الْإِثْمَامُ بِدُونِ الْكُرَاهَةِ، وَبِهِ فَارَقَ صَوْمُ يَوْمَ الْعِيْدِ، فَإِنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيْهِ لَا يَلَّزَمُهُ عِنْدَ أَيِ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّذٍ ؛ لِأَنَّ الْإِثْمَامَ لَا يَنْفَكُّ عَنِّ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ.

ترجها: اورای بنیاد پر ہمارے اصحاب (احناف) نے فرمایا کہ جب قربانی والے دن اور

ایام تشریق کے روزے کی نذر مانے تواس کی نذر چے ہوگی کیونکہ پیجائز روزے کی نذرہے۔

اورای طرح اگر مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کی نذر مانے توضیح ہے کیونکہ یہ ایک جائز عبادت کی نذرہے جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ (افعال شرعیہ سے) نہی تصرف کے جواز کے باقی رہے کوواجب کرتی ہے اور ای لیے ہم نے کہا کہ اگران اوقات میں نفل نماز پڑھناشروع کرے توشروع كرنے سے وہ لازم ہوجائے گی اور نماز كو پوراكرنے كے لزوم سے حرام كارتكاب لازم نہیں آتا کیونکہ اگر وہ صبر کر بے حتیٰ کہ سورج بلند ہونے سے نماز پڑھنا جائز ہوجائے ای طرح سورج ڈھل جائے تو کراہت کے بغیر بورا کرناممکن ہوگا۔اوراس سے عید کے روزے کا حکم جدا ہو گیا کیونکدا گروہ اسے شروع کرے تو حضرت امام ابوحنیفہ میلنے پیاور حضرت امام محمد میلنے پیسے زدیک لازمہیں ہوگا کیونکہ اسے پورا کرناحرام کے ارتکاب سے جدانہیں ہوگا۔

حالت ِحیض میں وطی اور دیگرا حکام

وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ: وَكُمُّ الْحَاثِضِ؛ فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ قِرْبَانِهَا بِاعْتِبَارِ

الْأَذَى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ \* قُلْ هُوَ اَذًى الْفَاعَةِ وُوا النِسَاءَ في الدى؛ بِعُوبِ عَلَى الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُحْدِقِ الْمُرْتِ الْمُحْكَامُ عَلَى الْمُرْتِ الْمُحْكَامُ عَلَى الْمُرْتُ ﴾ • وَلِهْذَا قُلْنَا يَتَرَتَّبُ الْأَخْكَامُ عَلَى الْمُرَانَ ﴾ • وَلِهْذَا قُلْنَا يَتَرَتَّبُ الْأَخْكَامُ عَلَى الْمُرَانَ ﴾ البَحِينِ وَرَ صَرِبُ لَ لَكُوا مِنْ الْوَاطِئِ، وَتَجِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَيَثْبُتُ بِهِ الورى، فيلب إِلَّمُ وَالْعِلَّةِ وَالنَّفْقَةِ، وَلَوْ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّبُكِيْنِ؛ لِأَجْلِ الصَّدَاق كَلَمْ الْمُهُو وَالْحِنْ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْأَحْكَامِ كَطَلَاقِ الْحَائِضِ، وَالْوُضُوءِ بِالْمِيَاةِ الْمَغْصُوبَةِ، وَالْإِصْطِيَادِ بِقَوْس مَغْصُوبَةٍ. وَالذِّبْحِ بِسِكْيُنِ مَغْصُوبَةٍ، وَالصَّلاقِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَة، وَالْبَيْعُ فَي وَقُتِ النِّدَاءِ، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ الْحُكُمُ عَلَى هٰذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَعَ اِشْتِمَالِهَا عَلَى الْحُرْمَةِ. وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْأَصِٰلِ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ولا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةُ اَبَدُا اللهِ ٤٠ إِنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفُسَّاقِ، لِأَنَّ النَّهٰيَ عَنْ قُبُولِ الشَّهَادَةِ بِدُونِ الشَّهَادَةِ مُحَالٌ، وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِفَسَادِ فِي الْأَدَاءِ لَا لِعَدَمِ الشَّهَادَةِ أَصْلًا. وَعَلَى هٰذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهُمُ اللِّعَانُ؛ لِأَنَّ ذٰلِكَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ. وَلَا أَدَاءَ مَعَ الْفِسْقِ.

ترجهه: اورای نوع سے حالفہ عورت سے وطی کرنا ہے کیونکہ اس کے قریب جانے سے نهی نجاست کی وجہ سے ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے: و یسْعَکُونکی عَن الْمَحِیْضِ اللّٰ هُو اَذًى وْفَاعْتَذِنُو النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَظْهُرْنَ " "اورآب عيض (ك مالت میں جماع) کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فر او یجیے بینا یا کی (کی حالت) ہے لیں حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہوا دران کے قریب نہ جاؤحتی کہ وہ پاک ہوجا تیں۔''

اورای وجہ سے اس وطی پر کچھا دگام مرتب ہوئے ہیں پس اس سے وطی کرنے والے کا محصن ہونا ثابت ہوجا تا ہے اور عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہوجاتی ہے اوراس کے ساتھ مہر، عدت اور نفقہ کے احکام ثابت ہوتے ہیں۔اور اگرعورت مہرکی وجہ سے مرد کو اپنے او پر قادر ہونے سے رو کے توصاحبین کے نز دیک نافر مان کہلائے گی اور نفقہ کی مستحق نہیں ہوگ -ادرفعل کا حرام ہوناا حکام کے مرتب ہونے کے خلاف نہیں جس طرح حیض والی عورت کو

💠 سورة النور، آيت: ۲۲

أبول المهائي، حريم ع والات بزاردي U1.600 المرن طال دیں۔ خارجی کے ساتھ ذبح کرنا (جائزہ) ای طرح غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنااور (جمعة ندہ چرں۔ ندہ چرں کے وقت خرید وفر وخت کا حکم ہے تو ان کامول پراحکام مرتب ہوئے ہیں اس البارک کی )اذان کے وقت خرید وفر وخت کا حکم ہے تو ان کا موں پراحکام مرتب ہوئے ہیں اس امبارت المسترت مشتل بین اورای ضا بطے کے مطابق الله تعالی کے اس ارشاد گرامی: ولا ے بارے میں کہتے ہیں کہ فاحق گواہی کا اہل ہے پس فاحق لوگوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہو . جاتا ہے کیونکہ گواہی کے بغیر گواہی قبول کرنے سے نہی محال ہے اور ان کی گواہی کی عدم قبولیت اں لیے ہے کہ ادائیگی میں فساد ہے اس لیے ہیں کہ گواہی بالکل نہیں پائی جاتی اور اسی وجہ سے ان پرلعان واجب نہیں کیونکہ وہ (لعان) گواہی کی ادائیگی ہے اور فسق کے ساتھ ادائیگی نہیں ہو گئی۔

فصل: نصوص کی مراد کی پہچان کے طریقے

فَضَلٌ فِي تَعْرِيْفِ طِرِيْقِ الْمُرَادِ بِالنُّصُوْصِ اعْلَمْ أَنَّ لِمَعْرِفَةِ الْمُرَادِ بِالنُّصُوصِ طُوئًا: مِنْهَا: أَنَّ اللَّفظ إِذَا كَانَ حَقِيْقَةً لِمَعْنَى وَمَجَازًا لِآخَرَ، فَالْحَقِيْقَةُ أَوْلًى مِثَالُهُ: مَا قَالَ عُلَمَأَوُّنَا: الْبِنْتُ الْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَّآءِ الزِّنَا يَحُومُ عَلَى الزَّانِي نِكَاحُهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُ: يَحِلُّ. وَالصَّحِيْحُ: مَا قُلْنَا؛ لِأَنَّهَا بِنْتُهُ حَقِيْقَةً، فَتَلَدُّكُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّلُهُ ثُكُمْ وَ بَنْتُكُمْ ﴾. وَيَتَفَتَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ حَلِّ الْوَضْءِ، وَوُجُوْبِ الْمَهْرِ. وَلُزُوْمِ النَّفَقَةِ، وَجَرَيَانِ التَّوَارُثِ، وَوِلَا يَةِ الْمَنْعَ مِنَ الْخُرُوجِ وَالْبُرُونِ.

ترجمہ: نصل نصوص کی مراد کے طریقے کی پہچان کے بارے میں ہے، جانِ لو کہ نصوص ک مرادکوجانے کے کچھطریقے ہیں۔

🛈 ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب لفظ ایک معنی کے اعتبار سے حقیقت اور دور معنیٰ کے اعتبار سے مجاز ہوتو حقیقت اولی ہوتی ہے اس کی مثال ہمارے علماء نے فرمایا كرجوارك زناك پانى (مادة منويه) سے پيدا ہوتو زانى كااس سے نكاح كرنا حرام ہے اور امام شافع السياية فرمات بين حلال ہے اور سيح بات وہ ہے جوہم نے کہی كيونكه وہ حقيقت ميں اس كی

**<sup>◊</sup>** سورة النساء، آيت: ٢٣

كاجارى مونااور هرب المرجان سمنع كرن كامخار مونا و ومِنْهَا: أَنَّ أُحَدَ الْمَحْمَلَيْنِ إِذَا اَوْجَبَ تَخْصِيْطًا فِي النَّصِّ دُوْنَ الْآخِو فَالْحَمْلُ عَلَى مَا لَا يَسْتَكُو مُ التَّخْصِيْصَ أَوْلَى. مِثَالُهُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَلَا لَاسْتُمُ فَالْحَمْلُ عَلَى مَا لَا يَسْتَكُو مُ التَّخْصِيْصَ أَوْلَى. مِثَالُهُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَلَا لَمُسْتُهُ وَالتَّحْمُ وَمَا لَا النَّسُّ مَعْمُولًا بِهِ فِي جَمِيْعِ النِّسَّ عَلَى الْوِقَاعِ كَانَ النَّصُّ مَحْمُوصًا بِهِ فِي جَمِيْعِ صُودِ وُجُودِهِ، وَلَوْ حُمِلَتُ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَهِ كَانَ النَّصُّ مَحْمُوصًا بِهِ فِي كَثِيْرِ مِنَ مَوْدِ وُجُودِهِ، وَلَوْ حُمِلَتُ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَهِ كَانَ النَّصُّ مَحْمُوصًا بِهِ فِي كَثِيْرِ مِنَ الصَّورِ؛ فَإِنَّ مَسَّ الْمَحَادِمِ وَالطِّفُلَةِ الصَّغِيْرَةِ جِنَّا عَيْدُ نَاقِضٍ لِلْوُصُّوعِ فِي أُصِّ السَّعُودِ؛ فَإِنَّ مَسَّ الْمَحَادِمِ وَالطِّفُلَةِ الصَّغِيرَةِ جِنَّا عَيْدُ نَاقِضٍ لِلْوُصُّوعِ فِي أُصِّ وَلَا السَّعُودِ؛ فَإِنَّ مَسَّ الْمَحَادِمِ وَالطِّفُلَةِ الصَّغِيرَةِ جِنَّا عَيْدُ نَاقِضٍ لِلْوُصُوءِ فِي أُصِّ وَلَيْ الشَّافِعِي وَيَتَفَى مُنْ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ فَي الْمَنْ فَي الْمَنْ فَي أَنْ السَّيْفِ فَي أَنْ السَّعُودِ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَصِحْةِ الْإِمَامَةِ، وَلُورُهُ التَّيَسُمِ عِنْ الْمَنْ فَي وَتَذَكُرُ والْمَسِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ.

توجهاہ: نصوص کی مراد کی پہچان کے طریقوں میں سے بیطریقہ بھی ہے کہ ﴿ جَب الفظ میں ) دواختال ہوں اوران میں سے ایک کی وجہ نے نص میں شخصیص واجب ہوتی ہے اور دوسرے اختال کی وجہ سے شخصیص نہیں ہوتی تو اس معنی پرمحمول کیا جائے جس سے شخصیص لازم نہیں آتی اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے: اَوُ لَهُ النِسْاءَ النِّسَاءَ مُورتوں کو کم مورتوں کو جماع پرمحمول کیا جائے تو نص کی تمام موجودہ صورتوں پرممل کرو (چھوو)۔ "تو اگر ملا مست کی وجماع پرمحمول کیا جائے تو نص کی تمام موجودہ صورتوں پرممل ہوسکتا ہے اور اگر ہاتھ سے چھونے پرمحمول کیا جائے تو نص بہت می صورتوں کے ساتھ خاص ہوجائے گی۔ کیونکہ مورتوں اور بالکل چھوٹی پچی کو ہاتھ لگانے سے وضونہیں ٹو نا حضرت امام شافعی پڑائے کا کہ یہ کے ترین تول ہے۔

اور اس (اختلاف) سے دونوں مذہبوں کے مطابق کچھ مسائل نکلتے ہیں۔مثلاً: نماز پڑھنے کا جواز،قر آن مجید کو ہاتھ لگانے ،مسجد میں داغل ہونے ،امامت کے سیحے ہونے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم لازم ہونے اور نماز کے دوران ہاتھ لگانا یا د آجائے۔

♦ سورة النساء، آيت: ٣٣

وَمِنْهَا: أَنَّ النَّصَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ أَوْ رُوِيَ بِرَوَايَتَيْنِ كَانَ الْعَمَلُ وَمِنْهَا: أَنَّ النَّصَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ أَوْ رُويَ بِرَوَايَتَيْنِ كَانَ الْعَمَلُ وَمِ عَلَى وَمُنْهَا: أَنَّ النَّمَ إِلَا تُعَمَلُ إِلَا وَجُهَيْنِ أَوْلَى مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَ الْجُلَكُمْ ﴾ له على وَجُهِ يَكُونُ عَمَلًا بِالْوَجُهَيْنِ أَوْلَى مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَ الْجُلَكُمْ ﴾ فَرِئَ بِالنَّصِ عَطْفًا عَلَى الْمَهْسُوحِ. وَبِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى الْمَهُسُوحِ. وَبِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى الْمَهُسُوحِ. وَجُهِلَتُ فَرُلُهُ وَرَاءَةُ النَّصُبِ عَلَى حَالَةِ التَّخَفُّفِ. وَتِرَاءَةُ النَّصُبِ عَلَى حَالَةِ عَدْمِ التَّخَفُّفِ. وَرَاءَةُ النَّصُ عَبُ مِالْكِتَابِ. وَكُذَلِكَ قَوْلُهُ وَرَاءَةُ النَّمُ فِي إِلْتَهُ فِي فِي النَّهُ فَيْفِ. وَبِالْكِتَابِ. وَكُذَلِكَ قَوْلُهُ وَيَا عَلَى الْمُعْمُلُ وَالتَّخُوفِيْفِ. وَبِالْكِتَابِ وَلَكَ الْمُعْمُلُ وَالتَّخُوفِيْفِ. وَبِالْتَشْدِينِ وَالتَّخُوفِيْفِ.

تَعَالَىٰ ﴿ وَيُمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ وَعَلَى هٰذَا قَالَ أَضَحَابُنَا: إِذَا التَّشُورِيْ فِيْمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ وَعَلَى هٰذَا قَالَ أَضْحَابُنَا: إِذَا التَّشُورِيْ فِيْمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ وَعَلَى هٰذَا قَالَ أَضْحَابُنَا: إِذَا الْفَقَاعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزُ وَطْءُ الْحَائِضِ. حَتَّى الْفَقَاعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزُ وَطْءُ الْحَائِضِ. حَتَّى تَعْتَسِلَ؛ لِأَنَّ كَمَالَ الطَّهَارَةِ يَتُبَيلٍ وَلَو انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَيْضِ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي آخِرِ وَقُتِ الصَّلَاةِ تَلُومُهَا فَرِيضَةُ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ، وَلَو انْقَطَعَ دَمُ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ، وَلَو انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلَ اللَّهُ لِأَقْلَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ، وَلُو انْقَطَعَ دَمُ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ، وَلُو انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِنْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ، وَلُو الْقَلَامُ فَي آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِنْ بَقِي مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ، وَتُحْرِمُ لِلصَّلَاةِ لَوْرَمَتُهَا الْفَرِيْضَةُ، وَإِلَّا فَلَارُ مَا الْفَورِيْضَةُ، وَإِلَّا فَلَا

تزجها: اور ان (طریقوں) میں سے بیطریقہ بھی ہے کہ آئی جب نص (قرآنی ایت) دوتر اُ توں کے ساتھ مروی ہوتواں اُ بت) دوتر اُ توں کے ساتھ بڑھی جائے یا (کوئی حدیث) دوروایتوں کے ساتھ مروی ہوتواں پرائ طرح عمل کرنااولی ہے کہ دونوں طریقوں پرعمل ہوجائے اس کی مثال (آیت ہضو میں) وَ اُرْجُلُکُمْ ہے اسے نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور بیان اعضاء پرعطف ہے جن کودھو یا جا تا ہے اور سے دالی دوالے پرعطف کر کے مجرور بھی پڑھا گیا تو جَروالی قرات کوموز سے پہننے کی حالت پرمحمول کیا گیا اور نصب والی حالت کوموز سے نہنے والی حالت پرمحمول کیا گیا اور اس معنی کے اعتبار سے بعض حضرات نے فرمایا کہ سے کا جواز قرآن مجیدسے ثابت ہے۔

ادرای طرح ارشاو خداوندی ہے: کتی کیظھری تاس کوشد کے ساتھ بھی پڑھا گیااور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ور تخفیف والی قرائت کواس حالت پرمحمول کیا جائے گا جب حیض میرة المائدہ، آیت: ۲۰ مورة المائدہ، آیت: ۲۰

آصول ال فی مترجم مع حوالات بزاردی 184 می کابیان 184 کے دی دی کابیان کے دی دن مکمل کرے اور شد والی قر اُت کواس حالت پر محمول کیا جائے گا جب حیض دی ہے کم دنوں پر مشتمل ہو۔

ای بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرما یا کہ جب دی دنوں سے کم میں حیف ختم ہوجائے تو حاکفہ عورت سے وطی جائز نہیں جب تک عنسیل نہ کرے کیونکہ کامل طہمارت عنسل سے تابت ہوتی ہے۔ اورا گردی دنوں کے بعد حیف ختم ہوتو عنسل سے پہلے بھی وطی جائز ہے کیونکہ مطلق طہمارت خون کے ختم ہونے سے ثابت ہوجاتی ہے اورای لیے ہم کہتے ہیں کہ جب حیض دی دنوں کے بعد نمون کے ختم ہوتے سے ثابت ہوجاتی ہوتو ای وقت کی فرض نماز لازم ہوجائے گی اگر چہاس میں عنسل کی مقدار دوت باتی نہ رہے اوراگر دی دنوں سے کم میں نماز کے آخری وقت میں حیض ختم ہوتو اگر اتنا مقدار دوت باتی ہوجس میں عنسل کر کے تبیر تحر یہ کہہ سکے تو فرض نماز لازم ہوگی ورنہیں۔

بعض ضعيف طريقے اور پچھ مثاليس

شُمَّ نَذُكُو طُوقًا مِنَ التَّمَسُكَاتِ الضَّعِيْفَةِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيْهًا عَلَى مَوْضِعِ الْخَلَلِ فِي هٰنَا النَّوْعِ مِنْهَا: أَنَّ التَّمَسُكَ بِمَا رُوي عِنَ النَّبِيِّ عِلَىٰهَ: أَنَّهُ مَوْضِعِ الْخَلَلِ فِي هٰنَا النَّوْعِ مِنْهَا: أَنَّ التَّمَسُكَ بِمَا رُوي عِنَ النَّبِيِ عِلَىٰهَ: وَأَنَّهُ الْنَبِي عَلَيْهُ الْمَيْعَةُ وَلَا فَغِيْهُ، وَإِنَّمَا الْخِلافُ وَكَذَٰلِكَ الْقَيْءَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ فِي الْحَالِ، وَلَا خِلافَ فِيْهِ، وَإِنَّمَا الْخِلافُ وَكَذٰلِكَ التَّمَسُكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتُ عَيْئُكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ • لإِثْبَاتِ فَسَادِ الْمَاءِ بِمَوْتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَيْتَةُ ﴾ • لإِثْبَاتِ فَسَادِ الْمَاءِ بِمَوْتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَيْتَةُ وَلَا خِلافُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلافُ وَيُهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ الْمَيْتَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى اللَّهُ عِلَى الْمُعَلِّ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الللَّهُ الْمُعْلِى الللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْل

عِرْفَ دِيْدِ، وَإِنْهُ الْحِوْفَ فِي طَهْرُوْ الْبَعْنُ اللهِ الْمَالَّةُ اللهُ التَّبَسُّكُ بِقَوْلِهِ الْمَالَّةَ الْمَالَّةُ اللهُ التَّبَسُّكُ بِقَوْلِهِ اللهَّاةِ وَلَا خِلَانَ فِيْهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَاكُ فِيُ اللهَّاةِ وَلَا خِلَانَ فِيْهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَاكُ فِي اللهَّاةِ وَلَا خِلَانَ فِيْهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَاكُ فِي اللهَّاةِ وَلَا خِلَانَ فِيْهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَاكُ فِي اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

♦ سورة البقرة ، آيت: ١٩٦

ای میں میں اسلام اور خداوندی ہے: حُرِّمَتُ عَکینکُمُ الْمَیْتَهُ ''اور تم پر مردار حرام کردیا گیا۔''
اس سے بیا ستدلال کرنا کہ (پائی میں) مکھی کے مرنے سے پانی ناپاک ہوجا تا ہے۔
مدیف احدلال ہے کیونکہ نص سے مردار کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف
مدیف احدلال ہے کیونکہ نص سے مردار کا حرام ہونا ثابت میں اس پرکوئی دلیل نہیں )۔
منہیں اختلاف پانی کے ناپاک ہونے میں ہے (اور اس آیت میں اس پرکوئی دلیل نہیں )۔

ای طرح حضور الله الله ارشاد گرامی که حُتیه شُمَّ اقْدُ صِیه شُمَّ اغْسِلیه الله ای الله ای ارشاد گرامی که حُتیه شُمَّ اقدر صیبه شُمَّ اغْسِلیه بالله ای الله استدلال کرنا که سرک کونکه آیت کا تقاضایه هم که خون کو پانی سے دھویا جائے پی اس کا اندازه ای قدر ہوگا جس قدر خون اس جگه پایا جا تا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف اس میں ہے کہ سرکے کے ساتھ خون کو دور کرنے کے بعدوہ جگه پاک ہوتی ہے یا نہیں ان الله ای ای ای ای ای ای ای ای ایک موتی ہے یا میں ای طرح حضور الله ایک می ای ایک می ایک کریوں میں ای طرح حضور الله ایک می ایک می ایک کریوں میں (زکوة) ایک بحری ہے۔

اس سے یہ بات ثابت کرنا کہ (زکوۃ میں) قیمت دینا جائز نہیں، ضعیف استدلال میں کے کونکہ اس حدیث کا نقاضا یہ ہے کہ ایک بکری واجب ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں انتلاف اس بات میں ہے کہ قیمت دینے سے واجب ساقط ہوتا ہے یانہیں؟

﴿ وَكَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلهِ ﴿ ﴿ لِإِثْبَاتِ وَخُولِهِ الْعُمْرَةِ اللهِ الْمُعْرَةِ الْمِيْسَكُ بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَ اَتِمُّوا الْحَمْرَةِ اللهِ الْمُعَامِ ، وَذٰلِكَ إِنَّمَا الْعُمْرَةِ اللهِ الْمُعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المَا

روں کے روزے کی نذر ماننا میج اس سے اس بات پر اشدلال کر نا کہ قربانی کے دن کے روزے کی نذر ماننا میج المال عالى مترجم مح موالات بزاروى ریاں کے روزے کی مدر ماما کی مرمت کا نقاضا کرتی ہے اور اس کے معنی انتدلال ہے کیونکہ نص ( ربیع کے )عمل کی حرمت کا نقاضا کرتی ہے اور اس کے معنی انتدلال ہے کیونکہ نص اور اس کے معنی استدلال ہے کیونکہ نص اور اس کے اور اس کے معنی استدلال ہے کیونکہ نص اور اس کے معنی استدلال ہے کیونکہ نص اور استدلال ہے کیونکہ نص استدلال ہے کیونکہ نص اور استدلال ہے کیونکہ نص استدلال ہے کیونکہ نص اور استدلال ہے کیونکہ نص (ا) المراق المام المناحكام كاحرام مونااحكام كے مرتب مونے كے خلاف نہيں (جيسے) باپ المنافي المنا اورا گرکوئی خصوبہ چھری کے ساتھ بکری کو ذریح کر ہے تو یہ (عمل) حرام ہے لیکن ذریح

ادرا گرغصب شدہ پانی کے ساتھ نا پاک کپڑے کودھوئے تو بیرام ہے لیکن اس کے ساتھ ر اندر بری) حلال ہوگی۔

۔ اور اگر وہ حالت حیض میں عورت سے جماع کر ہے تو بیرحرام ہے لیکن اس کے ساتھ كزاياك موجائے گا-

### سوالات

نى كالغوى اوراصطلاحي معنى بيان كريس-

ر أفْعَالِ حِسِّية كے كہتے ہيں ان سے نهى كى مثال ذكركريں۔

ر اَفْعَالِ شَرعِيَّهُ سے نبی سے کیا مراد ہے مثال کے ساتھ ذکر کریں۔

۵۔ اُفْعَالِ حِسِّيةُ سے نہی ان افعال کے باقی ہونے کا تقاضانہیں کرتی دونوں میں فرق کی

اله انظافاسد علک كب حاصل موتى ہے اور كيول حاصل موتى ہے جب كدير بيج حرام ہے-

العال شرعیہ سے نہی افعال کے باقی رہنے کی مقتضی ہے اس سلسلے میں چندو میکرمثالیں ذکر کی کئیں۔ جیسے محارم سے نکاح مسلمان کی ملک میں سرکے کا شراب بن جانا وغیرہ ان کی

أصول الث في ،مترجم مع موالات بزاردي وَكَذَٰ لِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا تَبِيعُوا الدِّرُهُمَ بِالدِّرِهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعِيْنِ » لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِلَ لَا يُفِيْدُ الْمِلْكَ ضَعِيْفٌ، لِأَنَّ النَّقَ يَّقْتَضِيُّ تَحْدِيْمَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَلَا خِلَاتَ فِيهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَاثُ فِيُ ثُبُوْتِ الْبِلْك وَعَدُمِهِ وَكَلَّاكِ التَّمْسُكُ بِقَوْلِهِ عِلْمَا اللَّهُ اللَّ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوبٍ وَبِعَالٍ، لإِثْبَاتِ أَنَّ النَّذُرَ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّخْرِ لَا يَصِحُ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَطِّني كُو مَّةَ ٱلفِعْلِ، وَلَا خِلافَ فِي كُونِهِ حَرَامًا، وَإِنَّمَا الْخِلا فَيْ إِفَادَةِ الْأَحْكَامِ مَعَ كُونِهِ حَرَامًا. وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ لَا تُنَافِي تَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ٱلْأَبَ لَوِ اسْتَوْلَلَ جَارِيَةَ ابْنِهِ يَكُونُ حَرَامًا وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْأَبِ وَلَوْ ذَبَّحَ شَاةً بِسِكِّيْنِ مَغْصُوْبَةٍ يَكُونُ حَرَامًا وَيَحِلُّ الْمَذْبُوْحُ. وَلَوْ غَسَلِ الشَّوْبَ النَّجِسَ بَمَاءٍ مَغُصُوبٍ يَكُونُ حَرَامًا، وَيَطْهُرُ بِهِ الثَّوْبُ وَلَوْ وَطِيءَ اِمْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَيْضِ يَكُونَ حَرَامًا. وَيَثْبُتُ بِهِ إِحْصَانُ الْوَاطِئ، وَيَثْبُتُ الْحِلُ لِلزَّوْجُ الْأَوْلِ.

ترجها: اور ای طرح اس آیت کریمہ سے عمرہ کے ابتدائی طور پر واجب ہونے یر التدلال كرناضعيف ہے۔

آيت كريمه بيه ب: وَ أَتِهُوا الْحَجَّ وَ الْعُهْرَةَ لِللهِ ١٠ "أور حج اور عمره كو الله تعالى کے لیے پوراکرو' کیونکہ نص کا تقاضا پورا کرنے کا وجوب ہے اور پیر پوراکرنا) شروع کرنے کے بعد ہوتا ہے اور اختلاف اس کے ابتدائی طور پر وجوب میں ہے اور ای طرح حضور التالية إلى التحاس قول سے بيات لال كرنا كہ بيع فاسد مِلك كافائدہ نہيں ويق ضعيف ہے۔

آپ ﷺ فَ فَرَايَا: لَاتَبِيْعُوا اللِّورُهَمَ بِاللِّدِهَمَيْن وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعِيْنِ "الكدرجم دودرجمول كے بدلے اور ايك صاع دوصاع كے بدلے فروخت ندكرو-" کونکہ نص بیج فاسد کے حرام ہونے گا تقاضا کرتی ہے اوراس میں کوئی انحتلاف نہیں اختلاف اس میں ہے کہ اس سے ملک ثابت ہوتی ہے یانہیں۔

اوراس طرح سركار دوعالم الله ينهم كارشاد كراى: ألَّا لَا تُصُوْمُوا فِي هٰذِهِ الْأَيَّامِ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرُبٍ وَبِعَالٍ "ان دنول ميں روزه ندر كھو بے شك بيدن كھانے پينے اور جماع کے دن ہیں''۔

## فصل:حروف معانی کابیان

فَصْلٌ فِيْ تَقْرِيْرِ حُرُوْنِ الْمَعَانِيُ ﴿ الْوَاوُ ﴾ لِلْجَمِعِ الْمُطْلَقِ. وَقِيْلَ: إِنَّ فَصْلٌ فِي تَقْرِيْرِ حُرُوْنِ الْمَعَانِيُ ﴿ الْوَاوُ ﴾ لِلْجَمِعِ الْمُطْلَقِ. وَقِيْلَ: إِنَّ الشَّافِعِيِّ جَعَلَةُ لِلتَّرْتِيْبِ، وَعَلَى هٰذَا أَوْجَبَ التَّرتِيْبِ فِيْ بَابِ الْوُضُوْءِ. قَأَلَ عُلْمَاؤُنَا أَإِذَا قَالَ لِإَمْرَأَتِهُ: إِنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا وَعَمْرًوا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَكَلَّمَتْ عَمْرُوا ثُمَّ زَيْدًا طُلِقَتْ. وَلَا يَشْتَرَكُ فِيْهِ مَعْنَى التَّرْتِيْبِ وَالْمُقَارَنَةِ.

وَلَوْ قَالَ: إِنَ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارِ وَهُذِهِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَلَخِلْتِ القَانِيَةَ ثُمِّ دَخَلْتِ الْأُولِي طُلِّقَتْ. قَالَ مُحَمَّدُ: إِذَا قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ وَأَنْتِ طَالِقٌ تُطَلَّقُ فِي الْحَالِ، وَلَوِ اقْتَضَى ذَٰلِكَ تَرۡتِيۡبًا، لَتَرَتَّبَ الطَّلَاقُ بِهِ عَلَى اللُّخُولِ، وَيَكُونُ ذلِكَ تَعْلِيْقًا لَا تَنْجِيْزًا.

ترجهد: بيسل حروف معانى كى تقرير كے بارے ميں ہواؤمطلق جمع كے ليے آتى ہے اور کہا گیا کہ حضرت امام شافعی والسیایے نے اسے ترتیب کے لیے قرار دیا ہے۔اور ای وجہ ہے انہوں نے وضو کے باب میں ترتیب کو واجب قرار دیا۔

ہارے علاء فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر تونے زیداور عمروسے کلام کیا تو تحصطلات ہے۔اس نے (پہلے)عمروسے پھرزیدسے کلام کیا تواسے طلاق ہوجائے گی اوراس میں ترتیب اور مقارنت ( دونوں ہے اکٹھے کلام کرنے ) کی شرط نہیں۔اور اگر کہا کہ اگر تو اس گھر میں اور اُس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے پھروہ دوسرے گھر میں (پہلے) اور پہلے گھر میں بعد میں داخل ہوتی تو طلاق ہوجائے گی اور حضرت امام محمد عِلسِنے بیے فرماتے ہیں جب کہا اگر تو گھر میں داخل ہواور تجھے طلاق ہے تو اس وقت طلاق ہوجائے گی۔اوراگریہ (واؤ) ترتیب کو چاہتی تو طلاق داخل ہونے پر مرتب ہوتی اور بیمشر وططلاق ہوتی فوری (اورغیر مشروط نه) ہوتی۔

### داؤحال کے لیے

وَقَدُ يَكُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ فَيَجْبَعُ بَيْنَ الْحَالِ وَذِي الْحَالِ، وَحِيْنِئِنْ يُفِيُدُ مَعْنَى الشَّرْطِ مِثَالُهُ مَا قَالَ فِي الْمَأْذُونِ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَدِّ إِنَّ أَلْفًا وَأَنْتَ أصول ال شيء مترجم مع سوالات بزاروى

وضاحت کریں۔

۸۔ یوم غرکے روزے کی نذراوراوقات کروہ میں نماز شروع کرنے کے سلسلے میں شرعی حکم کیا

9۔ حالت حیض میں عورت سے جماع حرام ہے لیکن اس کے باو جود خاوند محصن ہوجا تا ہے اورحلاله بھی ہوجا تا ہے اس بات کوواضح کریں۔

ا۔ جمعہ کی اذان کے وقت بچ سے منع کیا گیا کہااس وقت بچ کرنے سے ملک حاصل ہوگی اگر ہوگی تو کیوں؟ بیافعال حیہ ہے یا افعال شرعیہ ہے؟

اا۔ نصوص کی مراد معلوم کرنے کے چند طریقے بیان کیے گئے ان کی وضاحت کریں۔

II زانی زنا سے پیدا ہونے والی اپنی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں احناف اور شوافع کا اختلاف اوراحناف كى دليل ذكركريں-

١١٠ أو ليستُمُ النِّسَاء بي ليس عمرادكيا ماحناف كاموقف اولى م وهموقف كيا ہاوراس کے اولی ہونے کی کیا وجہے۔

۱۲ جب کوئی آیت دوقر اُتوں سے پڑھی جائے تو اس پرعمل کی کیا صورت ہوگی مثال کے ذریعے واضح کریں۔

10 \_ قے سے وضواؤٹ جاتا ہے بیاحناف کا موقف ہے جب کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور النالم نے تے کی اور وضو نہیں فرمایا جو حضرات وضونہ ٹو شنے کا قول کرتے ان کا استدلال ضعيف إس كى كياوجه

۱۷۔ ضعیف استدلال کی چنددیگر مثالیں مع وجو وضعف ذکر کریں۔

**\$**...**\$**...**\$** 

أمول ال شي مترجم مع موالات بزاردي الله 91

وَلَكَ دِرْهَمٌ ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْإِجَارَةِ يَمْنَعُ الْعَمَلَ بِحَقِيُقَةِ اللَّفْظِ. ترجهد: اور واؤ کومجاز کے طریقے پر حال پر محمول کیا جاتا ہے پس ضروری ہے کہ لفظ میں ترجہد: اور واؤ کومجاز کے طریقے پر حال پر محمول کیا جاتا ہے پس ضروری ہے کہ لفظ میں اس کا احمال ہواور اس کے ثبوت پر دلیل بھی قائم ہو۔جس طرح مولی نے اپنے غلام سے کہا: ''ایک ہزار مجھے دواورتم آ زاد ہوتو آ زادی اس وقت ثابت ہوگی جب وہ ایک ہزار ادا کرے اور اس (حال کے تعین) پردلیل بھی قائم ہے کیونکہ جبِ تک غلامی قائم ہے،مولی اپنے غلام پر مال واجب نہیں کر سکتااورا سے (آزادی کو)اس (ادائیگی) کے ساتھ مشر وط کرنا سی ہے ہیں اس پر محول كياجائ كا-اورا الرخاوند في ابنى بيوى سے كها: أنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيْضَةٌ " تَجْهِ

طلاق ہاورتو بارہے' یا تونماز پڑھنے والی ہے توفوراً طلاق ہوجائے گا۔

اوراگر وہ تعلیق کی نیت کرے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نیت سیح ہوجائے گی کیونکہ لفظ میں اگر چید مال کا اختال ہے مگرظام راس کے خلاف ہے۔اور جب اس کے قصد ہے اس کوتائید حاصل ہوگئ تو وہ (تعلیق) ثابت ہوجائے گی (ورکسی نے دوسر یے مخص سے کہا کہ یہ ہزار رو پیم مضاریت کے طور پرلواوراس کے ساتھ کاروبار کروکو وہ کپڑے کے ساتھ خاص نہیں ہوگا اور مضاریت عام ہوگی کیونکہ کپڑے کا کام کرناایک ہزارروپے کومضاریت کے طور پر لینے کے لیے مال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا لہذا کلام کا آغاز اس کے ساتھ مقیر نہیں ہوگا۔

اور ای بنیاد پر حضرت امام ابوحنیفه وطنیج نے فرمایا که جب کوئی عورت اینے خاوند ے کیے مجھے طلاق دے اور تیرے لیے ایک ہزار ہیں پس اس نے طلاق دی تو اس عورت پر ایک ہزار داجب نہیں ہوں گے کیونکہ اس کا قول کہ تیرے لیے ایک ہزار ہیں مردیرایک ہزار کے وجوب کے لیے حال نہیں بن سکتا۔ اور بدکہنا کہ مجھے طلاق دیے خود ذاتی طور پرمفید کلام ہے البذا کسی دلیل کے بغیراس پڑمل کوئبیں چھوڑ اجائے گا۔

بخلاف کی خص کے بیر کہنے کہ بیرسامان اُٹھاؤاں حال میں کہتمہارے لیے ایک درہم ہے کونکہ اجارے کی دلالت لفظ کے قیقی معنی پڑل سے روکتی ہے۔

### حرف فاء كااستعال

فَصْلٌ ﴿ ٱلْفَآءُ ، لِلتَّعْقِيْبِ مَعَ الْوَصْلِ. وَلِهٰذَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَجْزِيَةِ ؛ لِمَا أَنَّهَا تَتَعَقَّبُ الشَّرَطَ. قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا قَالَ: بِعْتُ مِنْكَ هٰذَا الْعَبُدُ بِأَلْفٍ، أصول الث تى مترجم مع موالات بزاروى ﴿ 90 ﴿ حروف معانى كابيان ﴾ حُرُّ يَكُونُ الْأَدَاءُ شَرْطًا لِلْحُرِيَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي السِّيرِ الْكَبِيْرِ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ لِلْكُفَّارِ: افْتَحُوا الْبَابَ وَأَنْبِتُمْ آمِنُونَ، لَا يَأْمَنُونَ بِدُونِ الْفَتْعِ. وَلَوْ قَالَ لِلْحَدِينِ : إِنْ زِلُ وَأَنْتَ آمِنٌ لَا يَأْمَنُ بِدُونِ النَّزُولِ.

ترجمه اور بھی و اؤ، حال کے لیے آتی ہے ہی وہ حال اور ذوالحال کو جمع کرتی ہے اور اس وقت بیشرط کامعنی دی ہے۔اس کی مثال وہ ہے جوحفرت امام محمد مرات نے ماذون کے بارے میں فرمائی ہے کہ جب مالک نے اپنے غلام سے کہاایک ہزارروپید مجھے اوا کر اس حال میں کہ تو آ زاد ہے تو آ زادی کے لیے ادائیگی شرط ہوگی اور حضرت امام محمد میں سے د' سیر کبیر'' میں فرمایا کہ جب امام (حاکم) نے کفار سے کہ کہا دروازہ کھولواس حال میں کہ تمہیں امن ہے تو درواز ہ کھولنے کے بغیران کوامن حاصل نہیں ہوگااورا گرحر بی ( کافر ) سے کہا اُتر اس حال میں کہ تحجےامن ہے تو اُترنے کے بغیراسے امن حاصل نہیں ہوگا۔

### واؤبرائے حال مجاز کے طریقہ پرہے

وَإِنَّمَا يُحْمَلُ الْوَاوُ عَلَى الْحَالِ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْتِبِالِ اللَّفْظِ ذٰلِكَ وَقِيَامِ الدَّلَالَةِ عَلَى ثُبُوتِهِ كَمَّا فِي قَوْلِ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ: أَدَّ إِلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ . فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ تَتَحَقَّقُ حَالَ الْأَدَآءِ ، وَقَامَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى ذٰلِكَ ، فَإِنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا مِعَ قِيَامِ الرِّقِّ فِيْدِ، وَقَدُ صَحَّ التَّغْلِيُقُ بِه فَحَمِلَ عَلَيْهِ. وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيْضَةٌ أَوْ مُصَلِّيَةٌ، تُطَلَّقُ فِي الْحَالِ، وَلَوْ نَوْى بِهِ التَّغْلِيُقَ صَحَّتُ نِيَّتُهُ فِيْمَا بَيْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، لِأَنَّ اللَّفُظَ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَالِ إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ، وَإِذَا تَأَيَّدَ ذٰلِكَ بِقَصَدِه تَبَت، وَلَوْ قَالَ: خُذُ هٰذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً، وَاعْمَلُ بِهَا فِي البُزِّ لَا يَتَقَيَّدُ الْعَمَلُ فِي الْبُزْ، وَيَكُونُ الْمُضَارَبَةُ عَامَّةً؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبُزِّ لِإِيصَلَحُ حَالًا لِأَخْذِ الْأَلْفِ مُنَا رَبَّةً، فَلَا يَتَقَيَّدُ صَدُرُ الْكَلَامِ بِهِ وَعَلِي هَٰذَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةً:

إِذَا قَالَتُ لِزَوْجِهَا: طَلِّقُنِيْ وَلَكَ أَلْفٌ، فَطَلَقَهَا لَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهَاً: وَلَكَ أَلْفُ لَا يُفِينُ حَالَ وْجُوْبَ الْأَلْفِ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهَا: طَلِّقْنِي مُفِينًا بِنَفْسِهُ، فَلَا يُتُوكُ الْعَمَلُ بِهِ بِدُونِ الدِّلِيْلِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: إِحْمَلُ هٰذَا الْمَتَاعَ

أصول ال على مترجم مع موالا \_\_\_ بزاروى

اورار (بوی ع) كها: ﴿إِنْ دَخَلْتِ هٰذِهِ الدَّارَ فَهٰذِهِ الدَّارُ فَأَنْتِ طَالِقٌ مكمل موجائے گا-) اگر تواس گھر میں داخل ہوئی پس اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ تو پہلے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد دوسرے گھر میں داخل ہونا شرط ہے حتی کہ اگروہ دوسرے گھر میں پہلے داخل

ہو یا بعد میں داخل ہولیکن ایک مدت کے بعد داخل ہوتو طلاق واقع نہیں ہوگی -

فاء بيان علت كے ليے وَقَلْ يَكُونُ الْفَاءُ لِبَيَانِ الْعِلَّةِ. مِثَالُهُ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَدَّ إِنَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ، كَانَ الْعَبْدُ حُرًّا فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا ۗ وَلَوْ قَالَ لِلْحَرِبِيِّ الْنَزِلْ فَأَنْتَ آمِنٌ، كَانَ آمِنًا وَإِنْ لَمْ يَنْزِلُ وَفِي «الْجَامِعِ» مَا إِذَا قَالَ: أَمْرُ الْمُرَأَقِيُ بِيَدِكَ فَطَلِّقُهَا. فَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ طُلِّقَتُ تَطْلِيْقَةً بِآثِنَةً ، وَلِا يَكُونُ الثَّانِيُّ تَوْكِيلًا بِطَلَاقٍ غَيْرِ الْأَوِّلِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: طَلِّقُهَا بِسَبَبٍ أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِكَ. وَلَوْ قَالَ: طَلِقْهَا فَجَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِكَ، فَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ طُلِّقْت تَطْلِيْقَتَيْنِ رَجْعِيَّةً وَلَوُ قَالَ: طَلِّقُهَا وَجَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِكَ، وَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسَ طُلِّقَتُ تَطْلِيهُ قَتَيْن

وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ: طَلِّقُهَا وَأُبِنْهَا، أَوْ أَبِنْهَا طَلَّقَهَا، فَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ. وَقَعَتْ تَطْلِيْقَتَانِ. وَعَلَى هٰذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا أَعْتِقَتِ الْأَمَةُ الْمَثَ كُوحَةُ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ، سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَوْ حُرًّا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِيهَا لِبَرِيْرَةَ حِيْنَ أُعْتِقَتْ: مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيْ أَثْبَتَ الْخِيَارُ لَهَا بِسَبَبِ مِلْكِهَا بُضْعَهَا بِالْعِتْقِ. وَهٰذَا الْمَعْنَى لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ كُونِ الزَّوْجِ عَبْدًا أَوْ حُرًّا وَيَتَفَتَّعُ مِنْهُ مَسْأَلَةُ إِعْتِبَارِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ. فَإِنَّ بُضْعَ الْأَمَةِ الْمَنْكُو حَةِ مِلْكُ الزَّفْج. وَلَمْ يَزَلْ عَنْ مِلْكِه بِعِتْقِهَا. فَدَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى الْقَوْلِ بِإِزْدِيَادِ الْمِلْكِ بِعِتْقِهَا، حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ الْمِلْكُ فِي الزِّيَادَةِ، وَيَكُونُ ذٰلِكَ سَبَبًا لِثُبُونِ الْخِيَارِ لَهَا، وَازْدِيَادُ مِلْكِ الْبُضْعَ بِعِتْقِهَا مَعْنَى مَسْأَلَةِ إغْتِبَارِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ فَيُدَارُ حُكْمُ مَالِكِيَّةِ الثَّلَاثِ عَلَى عِتْقِ الزَّوْجةِ دُونَ عِتْقِ الزَّوْجِ، كَمَا هُوَ مَنْهَ هُ الشَّافِعِي. ترجمه:اور مھی حرف فاء، بیان علت کے لیے آتا ہے اس کی مثال جیسے کسی شخص

اصول الشائي،مترجم مع سوالات بزاروي علي 92 فَقَالَ الْآخُرُ: «فَهُوَ حُرٌّ»، يَكُونُ ذلِكَ قُبُولًا لِلْبَيْعِ إِقْتِضَاءً. وَيَثْبُتُ الْعِثْقُ مِنْهُ عَقِيْبَ الْبَيْعِ. بِخِلَافِ مَالَوْ قَالَ: ﴿ وَهُو جُرٌّ ۗ أَوْ ﴿ هُوَ حُرٌّ ۗ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَدًّا لِلْبَيْعِ وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاكِ الْنُظُرُ إِلَى هٰذَا الثَّوْبِ أَيَكُفِيْنِي قَمِيْصًا ؟ فَنَظَرَ فَقَالَ: «نِعْمَ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: «فَاتَّعْهُ» فَقَطَعُهُ، فَإِذَا هُوَ لَا يَكُفِيْهِ كَانَ الْخَيَّاطُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقَطْعِ عَقِيْبَ الْكِفَايَةِ،

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: «اقْطَعْهُ» أَوْ «وَاقْطَعْهُ» فَقَطَعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ الْخَيَّاكُ ضَامِنًا وَلَوْ قَالَ: «بِعُتُ مِنْكَ هٰذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ فَاقْطَعُهُ " فَقَطَعَهُ وَلَهُ يَقُلُ شَيْئًا كَانَ الْبَيْعُ تَامًّا. وَلَوْ قَالَ: ﴿إِنْ دَخَلْتِ هٰذِهِ النَّارَ فَهٰذِهِ النَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ » فَالشَّرُطُ دُخُولُ الثَّانِيَةِ عَقِيْبَ دُخُولِ الْأُولِي مُتَّصِلًا بِه، حَتَّى لَوُ دَخَلْتِ الثَّانِيَةَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا لكِنَّهُ بَعْدَ مُدَّةٍ لا يَقَعُ الطَّلَاقُ.

ترجمه: فاء كى چيز كے بعد ميں آنے كے ليے آتى بلكن پہلى كے ساتھ وصل ہوتا ہےاس کیےاس کااستعال جزاؤں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ شرط کے بعد آتی ہیں۔

مارے اصحاب (احناف) فرماتے ہیں جب کئی شخص نے (دوسرے آ دی ہے) کہا کہ میں نے پیغلام تجھ پرایک ہزار کے بدلے میں فروخت کیا دوسرے نے کہا پس وہ آزاد ہے توبیہ بطورا قتضاء بیچ کوقبول کرناہے اور بیچ کے بعداس کی طرف ہے آزادی ثابت ہوجائے گی بخلاف اس کے جب اس نے کہااوروہ آزادہے یا (اور کے بغیر) کہاوہ آزادہے توبیز بچے کورد کرنا ہوگا۔ اور جب كى شخص نے درزى سے كہااس كيڑے كو ديكھو اُنظُر إلى هٰذَا الثَّوْبِ أَيْكُفِيْنِي فَعِيْصًا؟ يدمرى فيض ك ليكانى بتواس نود كيه كركها: بال، پس كرر في والے نے کہا تو اس کو کاٹو ، اس نے کاٹ دیا تو پہ چلا کہ وہ کافی نہیں ہے تو درزی ضامن ہوگا كيونكداس نے درزى كاس قول كەكافى ب كے بعدكها كەكالۇ\_

بخلاف اس کے جب وہ کم اس کو کاٹو یا کمے اور اس کو کاٹو پس وہ اس کو کاٹے تو درزی ضامن ہیں ہوگا۔

اورا راس ن كها كم «بِغتُ مِنْكَ هٰذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ فَاقْطَعُهُ» من ني كيرًا تجه پراس (درجم) ميس فروخت كياليس اس كوكاث دواس في كالله اوركوكي بات نه كهي تو تي

أصول الث ثي بهتر جم مع موالات ہزاروی 😂 95 تین طلاقوں کی ملکیت حاصل ہوتی ہے مرد کی آ زادی سے نہیں ہوتی ہے جس طرح حضرت امام .

شافعی والنیایه کامذہب ہے۔

فصل:حرف ثم كابيان

فَصْلُ «ثُمَّ» لِلتَّرَاخِي، لكِنَّهُ عِنْدَ أَيْ حَنِيْفَةَ يُفِيْدُ التَّرَاخِيَ فِي اللَّفُظِ وَالْحُكُمِ، وَعِنْدَهُمَا يُفِيْدُ التَّوَاخِيَ فِي الْحُكْمِ. وَبَيَانُهُ فِيْمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدُ خُولِ بِهَا: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَعِنْدَهُ تَتَعَلِّقَ الْأُولَىٰ بِأَلدَّخُولِ، وَتَقَعُ الثَّانِيَةُ فِي الْحَالِ وَلَغَتِ الثَّالِثَةُ، وَعِنْدَهُمَا يَتَعَلَّقَ الْكُلُّ بِالدُّخُولِ، ثُمَّ عِنْدَ الدَّخُولِ يَظْهُرُ التَّرْتِيْبُ، فَلَا يَقُعُ إِلَّا وَاحِدَةً وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقُ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ،

فَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَعَتِ الْأُولِى فِي الْحَالِ وَلَغَتِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ، وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الْوَاحِدَةُ عِنْدَ الدُّخُولِ؛ لِمَا ذَكُونَا، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةَ مَلْخُولًا بِهَا، فَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطِ تِعَلَّقَتِ الْأُولِي بِالدُّخُولِ، وَيَقَعَ ثِنْتَانِ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَإِنْ أُخَّرَ الشَّوْطَ وَقَعَ ثِنَتَانِ فِي الْحَالِ، وَتَعلَّقَتِ الثَّالِثَةُ بِالدُّخُولِ، وَعِنْدَهُمَا يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالدُّخُولِ فِي الْفَصلينِ.

ترجمه: ثم تراخی کے لیے آتا ہے کی حضرت امام ابوضیفہ والسیبی کے نزد یک لفظ اور حكم دونوں ميں تر اخى كا فائده ديتا ہے۔اورصاحبين رحمها الله كے نزدكي (صرف) حكم ميں تراخی کا فائدہ دیتا ہے۔اس (اختلاف) کا بیان اس طرح ہے کہ جب خاوندا پنی غیر مدخول بھا يوى (جس سے جماع نہيں كيا) سے كم: ان دَخَلْتِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ "أرَّتو هُر مِين داخل موتو تجهِ طلاق ہے پھر طلاق ہے بھر طلاق ہے"۔

توحضرت امام ابوحنیفہ وطنی پہ کے نزدیک گھر میں داخل ہونے سے پہلی طلاق متعلق ہوگی اور دوسری طلاق فی الحال ہوجائے گی اور تیسری طلاق لغوہوجائے گی۔

اورصاحبین رحمہااللہ کے نز دیک تنیوں کا تعلق گھر میں داخل ہونے سے ہوگا۔ پھر جب وہ داخل ہوگی تو ترتیب ظاہر ہوگی پس صرف ایک طلاق واقع ہوگی۔اوراگروہ کے: أُذْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ تُوحفرت الم ابوصفه والسَّيرِ عَزويك بهلى أصول الث ثى ،مترجم مع سوالات بزاردى كاليان اگرچہ کچھ بھی ادانہ کرے۔اوراگر ( کسی مسلمان نے ) حربی ( کافر ) سے کہا اُتر پس تجھے امن ہے تواسے امن حاصل ہوجائے گااگر چہوہ نہ اُترے۔اور جامع صغیر میں ہے جب کسی مخفس ' کہا کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے پس تو اسے طلاق دے اس نے مجل میں اسے طلاق دے دی تو اس عورت کو ایک بائن طلاق ہوجائے گی اور دوسر اکلمہ (یعنی فیطِلْقُها) پہلی طلاق کے علاوہ کی وکالت کے لیے نہیں ہوگا۔

بداس طرح ہوجائے گا کہ گویااس نے کہا کہ اس وجہ سے اسے طلاق دے کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔اوراگراس نے کہا کہاس (عورت) کوطلاق دے پس میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں کردیاس نے مجلس میں طلاق دے دی تواسے ایک رجعی طلاق ہوگی۔ اوراگراس نے کہا: اے طلاق دے اور میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں کردیااور اس نے مجلس میں طلاق دے دی تو دوطلاقیں ہوں گی۔

اورای طرح اگراس نے کہاا سے طلاق دے اور اس کوجد اکردے یا کہاا سے جدا کردے اورا سے طلاق دیے اس نے مجلس میں طلاق دی تو دوطلا قیں ہوں گی۔

اورای بنیاد پر ہمارے اصحاب رحمہم اللہ نے فرمایا کہ جب منکوحہ لونڈی کوآ زاد کردیا جائے تواسے خیار (خیارِعتق) حاصل ہوجائے گا چاہے اس کا خاوند آ زاد ہویا غلام، کیونکہ جب حضرت بریره و دخالفها کوآ زاد کیا گیا توان سے حضور النایقیان نے فرمایا تواپنی بضع (شرمگاه) کی ما لک ہوچکی ہے پس تجھے اختیار ہے تو سر کار دوعالم ٹٹٹٹی نے اس وجہ سے اس کے لیے خیار ثابت کیا کہ وہ آزادی کے سبب سے اپنی بضع کی مالک ہوگئ تھی اور بیمفہوم (مالک ہونا) خاوند کے آزادیا غلام ہونے سے مختلف نہیں ہوتااوراس سے کھ مسائل نکلتے ہیں (ایک بیرکہ) طلاق ( کی تعداد ) کا عتبار عورتوں سے ہے کیونکہ منکو حداونڈی کی بضع خاوند کی ملک ہوتی ہے اور لونڈی کی آ زادی سے وہ ملک زائل نہیں ہوتی للمذاضرورت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ آ زادی کی وجہت ملک میں اضافہ ہو حتیٰ کہ خاوند کے لیے زائد کی ملکیت بھی ثابت ہوجائے اور بیربات عورت کے لیے خیار کے ثبوت کاسب ہاور جب اس کی آزادی سے ملک زیادہ ہوگئ طلاق کا عورتوں سے اعتبار کا یہی معنی ہے لہذااس بات پر حکم کا دار ومدار ہوگا کہ عورت کی آزادی سے مردکو اورصاحبین کے نز دیک گھر میں داخل ہوتے وقت ایک طلاق واقع ہوگی جیسا کرہم نے ذكركيا اورا گرعورت مدخول بھا ہو(ليني اس سے جماع ہو چكا ہو) اور شرط كومقدم كرتے ہي طلاق کا تعلق داخل ہونے سے ہوگا اور دوسری دو ای وقت واقع ہو جا عیں گی بید حضرت الم ابوحنیفه مرات یک بے اور اگریہ شرط کوموخر کریے تو پہل دواسی وقت واقع ہوجا کیں کی اور تیسری طلاق شرط کے ساتھ معلق (یعنی مشروط) ہوگی۔اور صاحبین رحمہا اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں تو یا حانوں کا تعلق شرط کے ساتھ ہوگا۔

### حرف بكل كابيان

فَصُلٌ «بَكْ» لِتَدَارُكِ الْغَلَطِ بِإِقَامَةِ الثَّانِيُ مَقَامَ الْأُوَّلِ. فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدُخُولِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلُ ثِنَتَيْنِ وَقَعَتْ وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ، بَلْ ثِنَتَيْنِ الْمُوعَ عَنِ الْأُوَّلِ بِإِقَامَةِ الثَّانِي مَقَامَ الْأُوَّلِ، وَلَمْ يَصِحُّ رُجُوعُهُ. فَيَقَعُ الْأَوَّلُ. فَلَا يَبْقَى الْمَحَلُ عَنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ ثِنَتَيْنِ ﴾. وَلَوْ كَانَتِ مَدْخُولًا بِهَا يَقَعُ الثَّلَاثُ. وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا بَلْ أَلْفَانٍ، حَيْثُ لَا بَجِبُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ عِنْدَنَا، وَقَالَ زُفَرُ: يَجِبُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ؛ لِأَنَّ حَقِيْقَةَ اللَّفْظِ اتَدَارُكِ الْغَلَطِ بِإِثْبَاتِ الثَّانِي مَقَامِ الْأُوَّلِ، وَلَمْ يَصِحُّ عَنْهُ إِبْطَالُ الْأَوَّالِ فَيَجِبُ تَصْحِيْحُ الثَّانِيْ مَعَ بَقًا ءِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ بِطَرِيْتٍ زِيَادَةِ الْأَلْف عَلَى الْأَبْفِ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ لَا بَلْ ثِنَتَكُونِ ، لِأَنَّ هٰذَا إِد ، وَذٰلِكَ إِخْبَارُ وَالْعَلَطْ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْإِخْبَارِ دُونَ الْإِنْشَاءِ، فَأَمْكَنَ تَضِّحِيْحُ اللَّفْظِ إِبَّلَارُكِ الْغَلَطِ فِيَ الْإِقْرَادِ دُوْنَ الطَّلَاقِ، حَتَّى لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بِطَرِيْقِ الْإِخْبَادِ بِأَنْ قَالَ: كُنْتُ طَلَّقْتُكِ أَمْسِ وَاحِدَةً لا بَلْ ثِنَتَيْنِ، يَقَعُ ثِنَتَانِ، لِمَا ذَكُونًا.

توجهد: (حرف)بل غلطی کے ازالہ کے لیے آتا ہے کہ دوسرے (حکم) کو پہلے (حکم)

يُن جب كُونَ فَخص (اپني) غير مدخول بھا (بيوى) سے كے: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَكُ وْنَتَدُيْنِ وَقَعَتُ وَاحِدَةً" تِجِهايك طلاق عنيس بلكددويين" تواس ندرور يقول (دو

ورف مال كامان على المان كامان على المان كامان على المان كامان كاما طلاقوں) کو پہلے قول (ایک طلاق) کے قائم مقام کردیا ہے توایک ہی طلاق واقع ہوگی کیونکہ اس كاكهنا: وبكن شِنتَة نينِ المنهن بلكه دوين "دوسر تول كو پهلے تول كى جگه ركھتے ہوئے پہلے سے رجوع کرنا ہے اور (چونکہ )رجوع سی نہیں ہیں پہلی طلاق دا قع ہوگی اور دوطلاقوں کا قول کرتے وقت وہ طلاق کا تنہیں رہے گی اوراگر وہ مدخول بھا ہوتو تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ ادريه بات اس ك خلاف عجب وه كم الفكان عليَّ أَلْفٌ لَا بَلْ أَلْفَانِ "

فلاں کے میرے ذمدایک ہزار (روپے) ہیں نہیں بلکہ دو ہزار ہیں''۔

تو ہارے نزد یک یہاں تین ہزار لازم نہیں ہوں گے اور حضرت امام زفر میسیے فرماتے ہیں تین ہزار لازم ہول کے کیونکہ لفظ (بل) حقیقت میں فلطی کے ازالہ کے لیے آتا ہاں طرح کہ دوسر سے لفظ کو پہلے کی جگہ رکھا جاتا ہے۔ اور (چونکہ) پہلے کو باطل کرنا سیح نہیں یں پہلے کو باقی رکھتے ہوئے دوسرے کو بچے قرار دیناواجب ہے اور وہ پہلے ہزار پر دوسرے ہزار کو

زیادہ کرنے کے ساتھ ہے۔ بخلاف اس ك جب كم : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ" تَجْهِ ايك طلاق ہے بلکہ دوطلاقیں ہیں' کیونکہ بیانشاء ہے اوروہ (اقرار) خبر ہے اور طلاقیں ہیں' کیونکہ بیانشاء ہے اوروہ (اقرار) خبر ہے اور ا انشاء مین نبیں ۔ پس لفظ بسل کواقر ارمیں غلطی کے ساتھ سیح قرار دینا سیح ہے طلاق میں سیحے نہیں حتی كه اگر طلاق خبر دینے كے ساتھ مو (تو تدارك صحيح موكا) مثلاً وہ كہے ميں نے كل (گذشته) تجھا یک طلاق دی تھی نہیں بلکہ دوری تھیں تو دووا قع ہوں گی اس وجہ سے جوہم نے ذکر کی ( کہ

خرمین غلطی کا تدارک ہوتا ہے انشاء میں نہیں )۔

### فصل: ‹ لكن ' كااستعال

فَضُلُّ وَلَكِنْ ، لِلْإِسْتِدُرَاكِ بَعْدَ النَّفْيِ، فَيَكُونُ مُوْجَبُهُ إِثْبَاتَ مَا بَعْدَةً. فَأَمَّا نَفْيُ مَا قَبْلَهُ فَثَابِتٌ بِدَلِيْلِهِ. وَالْعَطْفُ بِهِذِهِ الْكَلِمَةِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ اِتِّسَاقِ الْكَلَامِ، فَإِنْ كَانَ الْكَلامُ مُتَّسِقًا يَتَعَلَّقُ النَّفْيُ بِالْإِثْبَاتِ الَّذِي بَعْدَةٍ. وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَأْنِفٌ. مِثَالُهُ مَا ذكرة مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ، إِذَا قَالَ: لِفُلَانِ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ، فَقَالَ فُلانٌ: لَا وَلٰكِنَّهُ غَصْبٌ. لَزِمَهُ الْمَالُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مُتَّسِقٌ، فَظَهَرَ أَنَّ النَّفْيَ كَانَ فِي السَّبَٰبِ دُوْنَ نَفْسِ الْمَالِ. (وَكُذٰلِكَ لَوُ قَالَ:

اسل الث أن مرتم تع والاست براروى ( 98 و موف معانى كالله المجارية و فقال فكل المجارية بحاريث المجارية المجارية و فقال فكل المجارية بحاريثان و المجارية و فقال فكن في السّب لا في أَصُلِ وَالْكِنَ فِي عَلَيْكَ اللّهُ مَا لَمُ الْمَالُ ، فَظَهَرَ أَنَّ النّفُي كَانَ فِي السّب لا فِي أَصُلِ

توجہه: لکِنَّ نفی کے بعداتدارک کے لیے آتا ہے پس اس کا مُوجُب (لازم آنے والا حکم ) اس کے مابعد کو ثابت کرنا ہوتا ہے جہاں تک اس کے ماقبل، کی نفی کا تعلق ہے تو وہ اپئی (الگ) دلیل سے ثابت ہوتی ہے۔

اوراس کلمہ (لیکنؓ) کے ساتھ عطف اس وقت مخقق ہوتا ہے جب کلام میں اسساق ہوتو نفی کا تعلق اس کے بعدوالے اثبات کے ساتھ ہوگا ور نہ وہ جملہ متانفہ ہوگا۔

اس کی مثال وہ ہے جو حضرت امام تحد مُرات نے جامع کبیر میں ذکر کی ہے کہ جب کی شخص نے کہا کہ لفظ کا فیٹ گُلٹ فکن فلال شخص کے مجھ پرایک ہزار قرض کے ہیں۔اس فلاں نے کہا: لا وَلٰکِنَّهُ غَصْبُ ''لیکن وہ تو غصب کے ہیں'' تو اس پر مال لازم ہوجائے گا کیونکہ کلام میں اسساق ہے پس ظاہر ہوا کہ نی سبب کی ہے نفس مال کی نہیں۔

اور ای طرح اگر وہ کے کہ لِفُلانِ عَلَیَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هٰنِ وَ الْجَادِیةِ
"فلال کے مجھ پر ایک ہزار (درہم) اس لونڈی کی قبت سے ہیں' اور وہ فلال کے: لَا
الْجَادِیّةُ جَادِیْتُك، وَلٰكِنَّ بِیْ عَلَیْكَ أَلْفٌ نَہِیں، لونڈی، تمہاری لونڈی ہے لیکن
میرے تجھ پرایک ہزار (بطورقرض) ہیں' تواس پر مال لازم ہوجائے گاپس ظاہر ہوا کرنی سبب
میں ہاس مال کی نی نہیں۔

### سبب کی نفی کی اور کلام غیرمتسق کی مثال

ترجمہ ہ: اور اگر کسی شخص کے قبضے میں غلام ہواور وہ کہے کہ بید فلال شخص کا ہے اور وہ فلال کے میرا ہر گر نہیں لیکن وہ دوسرے فلال شخص کا ہے تو اگر اس کا کلام ملا ہوا ہوتو غلام اس

امول اف ٹی مرج مع موالات ہزارہ کا اس اس متعلق ہے اور اگر کلام دوسر شخص کا ہوگا جس کے لیے اقر ارکیا گیا کیونکہ نفی ، اثبات کے ساتھ متعلق ہے اور اگر کلام دوسر شخص کا ہوگا جس کے لیے اقر ارکیا گیا اور جس کے لیے اقر ارکیا گیا اور جس کے لیے اقر ارکیا میں فصل ہوتو غلام اس پہلے خص کے لیے ہوگا جس کے لیے اقر ارکیا گیا اور جس کے لیے اقر ارکیا میں فصل ہوتو غلام اس پہلے خص

رَالَ الْمُولُ الْرَارُورُولُ وَ الْمُلَامِ الْمُولُ الْمُلَامِ الْمُولُ الْمُلَامِدُولُ الْمُلَامِدُولُ الْمُلَامِدُولُ الْمُلَامِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْم

لِعَدُه اِخْتِمَالِ الْبَيَانِ الْإِنَّ مِنْ شَوْطِهِ الْاتِّسَاقُ، وَلَا إِتِّسَاقَ.

توجهه: اورا گرکی لونڈی نے اپنے مولی کی اجازت کے بغیر خود بخو دایک سودرہم کے بدلے میں اس کی اجازت نہیں دیتالیکن بدلے میں نکاح بس مولی نے کہا میں ایک سودرہم کے بدلے میں اس کی اجازت نہیں دیتالیکن ایک سوچاس (درہموں) کے بدلے میں اجازت دیتا ہوں توعقد باطل ہوجائے گاکیونکہ کلام غیر ایک سوچاس (درہموں) کے بدلے میں اجازت متحق نہیں ہو سکتی لہذا اس کا بی قول کہ لیکن متسق ہے کیونکہ اجازت کی نفی اور بعینہ اس کی اجازت متحق نہیں ہو سکتی لہذا اس کا بی قول کہ کیکن میں اس کی اجازت دیتا ہوں عقد کورد کرنے بعدا سے ثابت کرنا ہے۔

میں اس لی اجازت دیتا ہوں مقد تورو حرے بعد اللہ بات اللہ اللہ ہوں اگر تم اور ای طرح اگر کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن اجازت دیتا ہوں اگر تم میرے لیے ایک سو پر بچاس کا اضافہ کروتو یہ نکاح فنخ کرنا ہوگا کیونکہ بیان کا احتمال نہیں اس لیے کہ اس (بیان) کی شرط میں سے اتباق کا پایاجانا ہے اور (یہاں) اتباق نہیں۔

### فصل:حرف "اؤ" كااستعال

 قَصْلُ: ((أَوْ)) لِتَنَاوُلِ آحَدِ الْمَذُكُورَيْنِ وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ: هٰذَا حُرُّ أَوْ هٰذَا ، كَانَ بِمَنْزِلَهِ قَوْلِهِ: أَحَدُهُمَا حُرُّ ، حَتَّى كَانَ لَهُ وِلَا يَهُ الْبَيَانِ. وَلَوْ قَالَ: وَكَلْتُ بِبَيْعِ هٰذَا الْعَنِيرِ هٰذَا أَوْ هٰذَا ، كَانَ الْوَكِيْلُ أَحَدُهُمَا ، وَيُبَاحُ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَنُو بَاعَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ عَادَ الْعَبْدُ إِلَى مِلْكِ الْمُوكِّلِ ، لَا يَكُونُ لِلْآخَرِ أَنْ يَبِيْعَهُ . وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثِ نِسُوةٍ لَهُ : هٰذِهِ طَالِقٌ أَوْ هٰذِهِ وَهٰذِه ، مُلِلِقَتْ إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ ، وَعُلِقَتِ الثَّالِثَةُ فِي الْحَالِ لِانْعِطَافِهَا عَلَى الْمُطَلِّقَةِ مِنْهُمَا ، وَيَكُونُ الْخِيَادُ أصول

\_1•

.11

٣

,

£ 1-1

أمول ال في مرجم مع موالات بزاروى

ے کی ایک سے اور اس تیسرے سے کلام نہ کرے جانث نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک اگر وہ صرف پہلے تحص ہے کلام کرے تو جانث ہوجائے گا اور اگر دوسرے دومیں سے کی ایک سے کلام کرتے و حانث نہیں ہوگا جب تک ان دونوں سے کلام نہ کرے۔ادراگراس نے (اپنے ویل سے) کہا کہاس غلام کو یا اس کوفروخت کروتو وہ ان میں ہے جے چاہ فروخت کرسکتا ہے۔اوراگروہ مہر کے سلسلے میں حرف او داخل کرے اس طرح کہ اس کے بدلے میں یااس کے بدلے میں نکاح کر ہے تو حضرات امام ابوحنیفہ م اللہ ہے نزویک مہمثل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ لفظ ان دونوں میں سے سی ایک کوشامل ہے اور اصل میں مہرشل لازم ہوتا ہے لیں جواس کے مشابہ ہوگا اسے ترجیح دی جائے گی۔

نماز میں تشہدر کن نہیں

وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: التَّشَهُّدُ لَيُسَ بِرُكُنِ فِي الصَّلِاةِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدُ تَمَّتْ صَلَاتُكَ عَلَّقَ الْإِثْمَامَ بِأَحَدِهِمَا، فَلَا يَشْتَرِطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَقَلْ شُرِطَتِ الْقَعْلَةُ بِالْإِثْفَاقِ فَلَا يَشْتَرِطُ قِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ.

توجهه: اورای بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ تشہد نماز میں رُکن (فرض) نہیں کیونکہ حضور التَّفَائِیم ن ارشادفر ما يا: إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَلْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ جبتم ني يره لیا (یعنی تشهد پر صلیا) یا بیمل کرلیا (قعده کرلیا) تو تیری نماز مکمل موگئی توحضور النظیم نیم نیمازی محیل کوان دونوں میں ہے ایک کے ساتھ معلق (مشروط) کیا لہذا ان میں سے ہرایک شرط نہیں ہوگی اور قعدہ شرط ہے اس پرسب کا اتفاق ہے لہذاتشہد پڑھنا شرط نہیں ہوگا۔

نفى اورا ثبات مين كلمه آؤ كالمل

ثُمَّ لَهٰذِهِ الْكَلِمَةُ فِي مَقَامِ النَّفْي تُوْجِبُ نَفْيَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَذْكُورَيْنِ، حَتَّى لَوْ قَالَ: لَا أَكَلِّمُ لَهٰذَا أَوْ لَهَذَا، يَحْنَثُ إِذَا كَلَّمَ أَحَدَهُمَا، وَفي الْإِثْبَاتِ يَتَنَاوَلُ أَحَدُهُمَا مَعَ صِفَةِ التَّخْيِيْرِ، كَقَوْلِهِمْ: خُذْ هٰذَا أَوْ ذٰلِك، وَمِنْ ضُرُورَةِ التَّخْيِيْرِ عُمُومُ الْإِبَاحَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ ٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُعْطِمُونَ آهْلِينَكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْدِيْرُ رَقَبَةٍ ١٠٠٠

♦ سورة المائده، آيت: ٨٩

أصول الث في مترجم مع موالات بزاروى الله المال المال المال كابيان لِلْزَّوْجِ فِي بَيَانِ الْمُطَلِّقَةِ مِنْهُمَا، بِمَنْزِلَةِ مَالَوْقَالَ: إِحْدَا كُمَا طَالِقٌ وَهٰذِهِ. ترجهد: (حرف) او دو مذكوره بأتول مين سے ايك كے ليے آتا ہے اى ليے اگر كی شخص ربسار المرب میں سے ایک آ زاد ہے حتیٰ کہاہے بیان کا اختیار ہوگا۔

اورا الركوني شخص كم كه وكُلُتُ بِبَيْعِ هٰذَا الْعَبْدِ هٰذَا أَوْ هٰذَا مِن فاسفام فروخت کرنے کے لیے اس شخص کو وکیل بنایاً یا اُس کو بنایا تو ان میں سے ایک وکیل ہوگا اوران میں سے ہرایک کے لیے سوداکر ناجائز ہوگا۔

اوراگران میں سے کسی ایک نے اس غلام کوفروخت کیا پھروہ غلام موکل کی ملک میں آ گیاتو دوسرے (وکیل) کواسے فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔اوراگراس نے اپنی تین بیویوں کے بارے يىل كہا: هٰذِه طَالِقٌ أَوْ هٰذِه وَهٰذِه اصطلاق بِ ياسے اور اصطلاق بِ يلى دو میں سے ایک کوطلاق ہوجائے گی اور تیسری کوائی وقت طلاق ہوگی کیؤنکہ اس کا عطف ان دونو<mark>ں میں</mark> سے اس پر ہے جے طلاق ہوئی اور مطلقہ عورت کے بارے میں بیان کا اختیار خاوند کو حاصل ہوگا اور بیاس کے اس قول کی طرح ہے کتم دونوں میں سے ایک کواوراس (تیسری) کو طلاق ہے۔ اختلافي مسئله

وَعَلَى هُنَوا قَالَ زُفَرُ عَلَيْكَ: إِذَا قَالَ: لَا أُكَلِّمُ هٰذَا أَوْ هٰذَا وَهٰذَا. كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لَا أُكِلِّمُ أَحَدَ هٰذَيْنِ وَهُذَا، فَلَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُكِلِّمْ أَحَدَ الْأَوَّلَيْنِ وَالثَّالِثُ، وَعِنْدَنَا لَوْ كُلَّمَ الْأَوَّلَ وَحْدَهُ يَخْنَثُ، وَلَوْ كُلَّمَ أَحِدَ الْآخَرِيْنِ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُكَلِّمُهُمَا وَلَوْ قَالَ: بِعُ إِلْهَا الْعَبْدَا أَوْ لَاذًا، كَإِنَ لَذَأَنْ يَبِيْعَ أَحَدَهُمَا أُيَّهُمَا شَاءَ، وَلَوْ دَخَلَ أَوْ فِي الْمَهْرِ بِأَنْ تِزَوَّجَهَا عَلَى إِلْنَا أَوْ عَلَى هٰذَا يُحْكُمُ مَهْدُ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةً عَلَيْكَ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ أَحَدَهُمَا، وَالْمَوْجَبُ الْأَصَلِيُّ مَهُوُ الْمِثْلِ فَيَتَرَجَّحُ مَا يُشَابِهُهُ

ترجیکه: اورای بنیاد پرحفرت امام زفر عطی نے نفر مایا کہ جب کی شخص نے کہا: میں اس سے یااس سے اور اس سے کلام نہیں کروں گا تواس کا یہ قول اس کے بید کہنے کی طرح ہے کہ میں ان دوییں سے ایک سے اور اس (تیسرے شخص) سے کلام نہیں کروں گا تو جب تک وہ ان دوییں أمول الث في مترجم مع سوالات بزاروي

فصل: ''حتی'' کااستعال

فَصُلُّ: حَتَّى لِلْغَايَةِ كَإِلَى فَإِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادِ، وَمَا بَعْدَهَا يَصْلُحُ غَايَةً لَهُ كَانَتِ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً بِحَقِيْقَتِهَا مِثَالُهُ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا قَالَ: عَبْدِيْ حُرٌّ إِنْ لَمْ أَضْدِبْكَ حَتَّى يَشْفَعَ فَلاَّنْ أَوْ حَتَّى تُصْبِحَ. أَوْ حَتَّى تُشْتَكِيْ بَيْنَ يَدَيَّ أَوْ حَتَّى يَهُ خُلَ اللَّيُكُ، كَانَتِ الْكَلِيمَةُ عَامِلَةً بِحَقِيْقَتِهَا وَأَنَّ الضَّوْب بِالتَّكْرَارِ يَحْتَمِكُ الْإِمْتِدَادَ، وَشَفَاعَةُ فُلَانٍ وَأَمْثَالُهَا تُصْلَحُ غَايَةً لِلضَّرْبِ، فَلَو أَمْتَنَعَ عَنِ الضَّرْبِ قَبُلَ الْغَايَةِ حَنَثَ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيْمَهُ حَتَّى يَغُضِيَهُ دَيْنَهُ لَهُ أَرَقَهُ قَبْلَ قَضِاءِ الدَّيْنِ حَنَثَ فَإِذَا تِعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ لِمَانِع كَالْعُرْفِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَهُ حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ حَتَّى يَقُتُلَهُ خُمِلَ عَلَى الضَّرْبِ

الشَّدِيْدِ بِإِعْتِبَارِ الْعُرُفِ.

تزجهد:حتى غايت (انتهاء) كے ليے آتا ہے جس طرح الى (غايت كے ليے) آتا ہے۔ پس جب اس کا ماقبل بڑھنے کو قبول کرے اور اس کا مابعد اس کے لیے غایت (منع) کی صلاحیت رکھا ہوتو یکلمہ اپنی حقیقت پرعمل کرنے والا ہوگا اس کی مثال وہ سے جوحضرت امام محد مِ الله عَبْدِي عُون ارشاد فرمائي كه جب كى شخص نے كها: إذا قَالَ: عَبْدِي حُرٌّ إِنْ كَمِه أَضْرِ بُكَ حَتَّى يَشُفَعَ فُلَانًا أَوْ حَتَّى تُصْبِحَ، أَوْ حَتَّى تَشْتَكِي بَيْنَ يَكَيَّ، أَوْ حَتّٰى يَدُخُلَ اللَّذِكُ "ميراغلام آزاد ہے اگريس تحجے نه مارون حتى كه فلان سفارش كرے يا حتیٰ کہ جبح ہوجائے یاحتیٰ کہ تو میرے سامنے التجاکرے یاحتیٰ کہ رات داخل ہوجائے''

تو پیکلمہ اپنی حقیقت پر ممل کرنے والا ہوگا کیونکہ بار بار مار نابڑھنے کا احتمال رکھتا ہے اور فلاں کی شفاعت اور دوسری (مذکورہ بالا) با تیں اس مارنے کی انتہاء کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

اورا گروہ اس انتہاء سے پہلے مارنے سے رُک جائے تو حانث ہوجائے گا اورا گرفتم کھائے کہوہ ایے مقروض سے جدانہیں ہوگا حتی کہ وہ اس کا قرض اداکرے پھروہ قرض کی ادائیگی سے پہلے اس ے جدا ہوجائے تو حانث ہوجائے گا۔اور اگر کمنی رکاوٹ کی وجر سے فیقی معنی پر عمل کرنا مشکل ہوجائے جیے عرف (رکاوٹ بنے) مثلاً جس طرح وہ قسم کھائے کہ وہ اے مارے گاختیٰ کہ وہ مر جائے یاحتی کدوہ اسے ہلاک کرد ہے توعرف کے اعتبار سے اسے سخت مار مارنے پرمحمول کیا جائے گا۔

أصول الث أي مترجم مع سوالات بزاردي المحال كابيان ترجمه: پھر پیکمنفی کے مقام پردو مذکورہ باتوں میں سے ہرایک کی نفی کرتا ہے تی کراکم كى شخص نے كہا: لَا أَكْلِمُ هٰذَا أَوْ هٰذَا مِن اس بِكام نبيسٍ كروں كا ياس توان مي ے کی ایک ہے بھی کلام کرے گاتو حانث ہوجائے گااور اثبات کی صورت میں ان سے ایک کو تَكُم شَامَلَ مِوكَالِيكِن اختيار بَهِي مِوكَا جِيهِ وه كَهِ: خُذُ هٰذَا أَوْ ذٰلِكَ "بيالويابيّ"

اوراختیار دینے سے اباحت میں عموم لازم آتا ہے۔ارشادِ خداوندی ہے: فَلْفَارْتُهُ اطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِبُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبُهُ '' پس اس کا کفاره دس مسکینوں کواس درمیانے کھانے سے کھلا ناہے جوتم اپنے گھروالوں کو کھلاتے ہویاان کولباس پہناناہے یاایک غلام (یالونڈی) آ زاد کرناہے۔''

اَوُ، حتّی کے معنی ہیں

وَقَلْ يَكُونُ أَوْ بِمَعْنَى حَتَّى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ ثَنَ وَال يَتُونَ عَلَيْهِمْ ﴾ ﴿ قِيْلَ: مَعْنَاهُ حَتَّى يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ قَالَ: لا أَدْخُلُ هٰذِهِ النَّارِ أَوْ أَدْخُلُ هٰذِهِ النَّارَ، يَكُوْنُ أَوْ بِمَعْنَى حَتَّى، لَوْ دَخِلَ الْأُولِ أُوَّلًا يَحْنَثُ، وَلَوْ دَخَلَ الثَّانِيَةُ أُوَّلًا بَرَّ فِي يَمِيْنِهِ، وَبِمِثْلِهِ لَوْ قَالَ: لَا أَفَارِقُكَ أَوْ تَقْضِيَ دَيْنِيُ يَكُونُ بِمَعْنَى حَتَّى تَقْضِيَ دَيْنِي

ترجهد: اور بهي كلمه او، حَتَّى كمعنى من آتاب الله تعالى في ارشاد فرماتاب: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ "آپ كاختيار ميں (ان كے خلاف دعا كرنا) نہيں حمَّا كەاللەتغالى ان كى توبەقبول كرے"

كہا گيا كريبال او، حَرِقَى كِ معنى ميں ہے مارے اصحاب فرماتے ہيں اگر كى شخص ن كهاكه أَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ أَوْ أَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارِيس اس حويلي مين داخل مين مون كايا اس حويلي مين داخل مون تويبال او، حَتَّى كِمعنى مين مومًا كدار وه يبلي حويلي مين داخل مواتو حانث ہوجائے گااورا گردوبری میں پہلے داخل ہواتوا پن قتم کو پورا کرنے والا ہوگا اور اس کی مثل ہے کہ اگر وہ کے کہ لا أَفَارِقُكَ أَوْ تَقْضِيَ دَيْنِيْ لَيْكُونُ بِمَعْنَى حَتَّى تَقْضِيَ دَيْنِيْ مِن تَجْهِ عِي جدانهيں مول گاياتو ميراقرض اداكر تے يعنی حتی كرتو ميراقرض اداكر --

🖈 سورة آلعمران، آیت:۱۲۸

جب شرطنه یائی جائے

وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأُوَّلُ قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادَ. وَالْآخَرُ صَالِحًا لِلْعَايَةِ، وَصُلْعُ وَإِنْ سَرَبًا وَالْآخَرُ جَزَآءً يُحْمَلُ عَلَى الْجَزَآءِ مِثَالُهُ: مَا قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا قَالَ الأول سببه، ورحر بر الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْدِهِ عَبْدِي حُرُّ إِنْ لَمُ اتِكَ حَتَّى تُغَدِّينُ، فَأَتَاهُ فَلَمْ يُغَدِّهِ لَا يَحْنَثُ، وَنُ التَّغُرِيةَ لَا تَصْلُحُ عَايَةً لِلْإِتْيَانِ، بَلْ هُو دَاعٍ إِلَىٰ زِيَادَةِ الْإِتْيَانِ، وَصَلْحَ جَزَارُ فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَزَآءِ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى لَاهِ كَنِي، فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ: إِنْ لَمْ آتِكُ إِتْيَانًا جَزَآوُهُ التَّغُويَةُ، وَإِذَا تَعَنَّرَ هٰذَا بِأَنْ لَّا يَصْلُحَ الْآخَرُ جَزَاءً لِلْأَوَّلِ مُلِل عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ. مِثَالُهُ: مَا قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا قَالَ:

عَبْدِيُ حُرٌّ إِنْ لَمْ ِ آتِكَ حَتَّى أَتَغَلَّى عِنْدَكَ الْيَوْمَ، أَوْ إِنْ لَمْ تَأْتَنِي حَتَّى تُغَذِي عِنْدِيْ الْيَوْمَ، فَأَتَاهُ فَلَمْ يَتَغَدُّ عِنْدَهُ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ حِنْثَ، وَذٰلِكَ لِأَنَّهُ لَهَا أُضِيْفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَيْنِ إِلَى ذَاتٍ وَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ جَزَآءُ لِفِعْلِهِ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ شَرْطًا لِلْبَرِّ.

ترجهد: اور اگرحتیٰ سے پہلے والاعمل بڑھنے کے قابل نہ ہواور دوسرا (اس کے بعد والا) غایت (انتهاء) کی صلاحیت ندر کھتا ہواور پہلا (حتیٰ کا ماقبل) سبب بننے اور دوسرا (مابعد) جزاء بننے کی صلاحیت رکھتا ہوتواہے جزاء پرمحمول کمیاجائے گا۔

اس کی سٹال حضرت امام محمد ورسطینی کا بیقول ہے کہ جب کسی شخص نے دوسرے آدی كَ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ لَّمْ آتِكَ حَتَّى تُغَدِّيْنِيْ 'ميراغلام آزاد إلَّر مِن تهار ياس نه آؤل حتى كهم مجھے ناشته كراؤ" ـ

یس وه آیا اوراس (دوسر مے خض) نے ناشتہ نہ کرایا تو حانث نہ ہوگا کیونکہ ناشتہ آنے کے لیے انتہاء کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ وہ زیادہ آنے کی وعوت دیتا ہے۔ (البتہ) وہ جزاء ننے کی صلاحیت رکھتا ہے پس اسے جزاء پرمحول کیاجائے گالہذاوہ لامری کی کے معنیٰ میں ہوگا<mark>اور</mark> . باس طرح ہوجائے گاجس طرح وہ کہے 'اگر میں تمہارے پاس ایسا آنانہ آیا جس کی جزاء ناشتہ كرانا ہے۔ اور جب يہ بھى معدر ہواس طرح كه (حتى كا) مابعد، پہلے كے ليے جزاء بننے ك صلاحيت ندر كهتا موتواسيمض عطف پرمحمول كياجائے گا۔

أصول الف عي محرجم مع موالا - بزاروى الله المعالى كابيان اس کی مثال حضرت امام محمد مرتضید کا بیتول ہے کہ جب سی مخص نے کہا: عندی محد إِنْ لَمْ آتِكَ حَتَّى أَتَعَدُّى عِنْدَكَ الْيَوْمَ "ميراغلام آزاد عِ الرِّين تبهار عَ پاس -اً وَلَا كُونَ كُورَ جَمْهِارِ عِيْلِ نَاشَة كُرون - يا يه كهاكه إِنْ لَمْ تَأْتَنِي حَتَّى تُغَدِّى عِنْدِيُ الْيَوُمَ الرَّمْ مِرِ عِلِى نِهَ وَحَيَّىٰ كُمِّمَ آج مِيرِ عَ إِس ناشته كرو-پس دوآ یا اوراس نے اس دن اس کے پاس ناشتہ نہ کیا تو جانت ہوجائے گا دہ اس لیے کہ جِباس نے دونوں کا موں کی ایک ذات کی طرح اضافت کی تو اس کا اپنافعل اس کے اپنے تعل

. کی جزانہیں بن سکتا پس اسے عطف محض پر محمول کیا جائے گالہذا دونوں کا مجموعہ قسم کو پورا کرنے کے لیے شرط ہوگا۔

فصل:حرف"الي" كااستعال

فَصْلٌ إِلَى لِإِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ ثُمَّ هُوَ فِي بَعْضِ الصُّورِ يُفِيْدُ مَعْنَى امْتِدَادِ الْحُكْمِ. وَفِي بَعْضِ الصُّورِيُفِينُ مَعْنَى الْإِسُقَاطِ، فَإِن أَفَادَ الْاِمْتِدَادَ لَا تَلْخُلُ الْغَايَةُ فِي ٱلْحُكْمِ، وَإِنْ أَفَادَ الْإِسْقَاطَ تُلْخُلُ. تَظِيْدُ الْأَوَّلِ: اشْتَرَيْتُ هٰذَا الْهَكَانَ إِلَىٰ هٰذَا الْحَائِطِ، لَا يَدُخُلُ الْحَائِطُ فِي الْبَيْعِ. وَنَظِيُهُ الشَّانِيُ: بَاعَ بِشَوْطِ الْخِيَارِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَبِمِثْلِهِ لَوْ حَلَفَ لَا أُكُلِّمُ فُلَانًا إِلَى شَهْرٍ. كَانَ الشَّهُوُ دَاخِلًا فِي الْحُكُمِ، وَقَدُ أَفَادَ فَائِدَةَ الْإِسْقَاطِ هُهُنَا.

تَرْجِها: حرف الى غايت كى انتهاء ئے ليے آتا ہے پھروہ بعض صورتوں میں تھم كوبڑھانے

کا فائدہ دیتا ہے اور بعض صورتوں میں (تھلم کو) ساقط کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ یں اگر وہ تھم کو بڑھانے کا فائدہ دیتو غایت (انتہا کے )تھم میں داخل نہیں ہوئی۔اور

اگر (غایت کو محکم ہے) سا قط کرنے کا فائدہ دیتو (غایت مغیا کے ) حکم میں داخل ہوگی۔ بهلى صورت كى مثال جيب كوئى كه كه الشُّتَوَيْتُ هٰذَا الْمَكَانَ إِلَى هٰذَا

الْحَالِيطِ مِين في بيمكان اس ديوارتك خريد اتو ديوار بيع مين داخل نہيں ہوگا۔

(در دوسری صورت کی مثال جیے کوئی چیز تین دن کے خیار کے ساتھ فروخت کی (تو تیسرادن داخل ہوگا)۔اورای کی مثل ہے کہ سی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں سے ایک مہینے تک کلام نہیں کرے گاتومہین تھم میں داخل ہوگا اور بعض اوقات یہاں اسقاط کا فائدہ دیتا ہے۔

حروف معالی کا بیان

حروف معانی کابیان وضومیں کہنیوں اور شخنوں کا دھونے کے حکم میں داخل ہونا

وَعَلَى هَٰذَا قُلْنَا: ٱلْمِرْفَقُ وَالْكَعْبُ دَاخِلَانِ تَحْتَ حُكْمِ الْغَسُلِ فِي تَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾؛ ﴿ لِأَنَّ كَلِمَةً إِلَى هُهُنَا لِلْإِسْقَاطِ، فَإِنَّهُ لَوَ لَاهَا لَاسْتَوْعَبُنِ الْوَظِيْفَةُ جَمِيْعَ الْيَدِ. وَلِهٰذَا قُلْنَا: الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ إِلى فِي قَوْلِهِ عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا تَحُتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكُبَةِ تُفِيْدُ فَأَئِدَةَ الْإِسْقَاطِ، فَتَذُخُلُ الرُّكْبَةُ فِي الْحُكْمِ،

تر جمه: اور ای بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ کہنی اور مخنه الله تعالی کے قول إلی الْمَوَافِق الامه میں دھونے کے حکم میں داخل ہیں کیونکہ بیکلمہ الی اسقاط کے لیے ہے کیونکہ اگر بیہ نہ ہونا تر ( دھونے کا ) فریضہ پورے ہاتھ (بازو ) کوشامل ہوتا۔

اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گھٹاسر میں شامل ہے کیونکہ حضور اٹھ ایک کے ارشاد گرامی: عَوْرَةُ الرَّ جُلِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّ كُبَّةِ "مردك شرم الانكاف كيني ع كفي تك ع" بدارشادمبارك اسقاط كأفائده ديتا ہے۔ پس گھٹنا حكم ميں داخل ہوگا۔

کلمہ الی حکم کی تاخیر کے لیے

المائده،آیت:۲

وَٰقَدُ تُفِيدُ كَلِمَةُ إِلَى تَأْخِيْرَ الْحُكْمِ إِلَى الْغَايَةِ. وَلِهٰذَا قُلْنَا: إِذَا قَالَ لِامْرَأْتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرِ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ، لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِرُوْفَرِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الشُّهُرِ لَا يَصْلُحُ لِمَدِّ الْحُكْمِ وَالْإِسْقَاطِ شَوْعًا، وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّاَّخِيْرَ بِالتَّعْلِيْقِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ.

ترجهد: اور بعض اوقات كلمه إلى حكم كوغايت تك موخر كرنے كے ليے آتا ہے اور اى ليهم كهت بين كدجب كى فخص نواين يوى سه كها: أُنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ " تَجْهِ مِهِنَّ تَك طلاق ہے' اور اس کی کوئی نیت نہ ہوتو ہمارے نزدیک اسے فوری طور پر طلاق نہیں ہوگی اس میں حضرت امام زفر وطنتی کا اختلاف ہے کیونکہ مہینے کا ذکر شرعی طور پر حکم کو بڑھانے اور اسقاط کی صلاحیت نہیں رکھتا اور طلاق تعلیق (شرط) کے ذریعے تاخیر کا احمال رکھتی ہے۔ پس اس پر محمول کیاجائے گا۔

♦ سورة المتحنه، آيت: ١٢

أصول الف عنى مترجم مع سوالات بزاروى فَصْلٌ: كَلِمَةُ عَلَى لِلْإِلْزَامِ، وَأَصْلُهُ لِإِفَادَةِ مَعْنَى التَفَوُّقِ وَالتَّعَلِّيْ. وَلِهُلَّا كلمة كاستعال لَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، يُخْمَلُ عَلَى اللَّذِينِ، بِخِلَإِنِ مَالَوْ قَالَ: عِنْدِي أَوْ مَعِيَ أَوْ قِبَكِيْ. وَعَلَى هَٰذَا قَالَ فِي السِّيرِ الْكَبِيْرِ: إِذَا قَالَ رَأْسُ الْحِصْنِ: آمِنُو فِي عَشَرَةٍ مِنْ أُهْلِ الْحِصْنِ، فَفَعَلْنَا . فَالْعَشَرَةُ سِوَّاهُ، وَخِيَارُ التَّعْيِيْنِ لَهُ، وَلَوْ قَالَ: آمِنُوْنِي

وَعَشَرةً أَوْ فَعَشَرَةً ، أَوْ ثُمَّ عَشَرَةً ، فَفَعَلْنَا فَكَلْالِكَ ، وَخِيَّارُ التَّغْيِيْنِ لِلْأَمِنِ

ترجهه:اس كاصل تَفَوُّقُ (أو پر مونا) اور تَكَالِي (بلند مونا) كافائد وينائ \_ اوراس لے اگر کسی نے کہا کہ''فلاں شخص کے مجھ پرایک ہزار ہیں'' (عَلیّ کا لفظ استعمال کیا) تواہے قرض پرمحول کیا جائے گا۔ بخلاف اس کے جب وہ کہے عِنْدِی ''میرے پاس' یا کہے: معِیٰ

"مرے ساتھ" یا کے:قِبَلِی "میری طرف (په قرض کا قرار نہیں)-ای لیے حضرت امام محمد وسطیع نے ''السیر الکبیر' میں فرمایا: جب قلع کے امیر نے کہا: '' مجھے قلع والوں میں ہے دس پرامن دؤ' پس ہم نے ایسا کیا (امن دیا) تو وہ دس اس کے علاوہ ہوں گے اور اسے ان کو متعین کرنے کا ختیار ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ مجھے اور دس کو امن دو (وَعَشَرَةً كَهَا يَافَعَشَرَةً مِا ثُمَّ عَشَرَةً كَهَا) لي مم نے ايساكيا تو يهي علم موكا اور متعين كرنے كااختيارامن دينے والے كوہوگا۔

كلمه على بأءاورشرط كمعنى بين

وَقَدُ يَكُونُ عَلَى بِمَعْنِيَ الْبَآءِ مَجَازًا حَتَّى لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هٰذَا عَلَى أَلْفٍ، يَكُونُ عَلَى بِمَعْنِيَ الْبَاءِ؛ لِقِيَامِ دَلَالَةِ الْمُعَاوَضَةِ. وَقَلْ يَكُونُ عَلَى بِمَعْنَى الشَّرْطِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَى آنُ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ • ، وَلِهٰذَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةً وَإِلَىٰ إِذَا قَالَتُ لِزَوْجِهَا: طَلِّقُنِيُ ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ، فَطَلَقَهَا وَاحِدَةً لَا يَجِبُ الْمَالُ؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ هُهُنَا تُفِيْدُ مَعْنَى الشَّرْطِ، فَيَكُونُ الثَّلَاثُ شَرْطًا لِلْزُوْمِ الْمَالِ.

ترجهه:اوربعض اوقات کلمه علی مجازی طور پرباء کے معنی میں آتا ہے حتی که اگر کسی فض نے کہا:بغتُك هٰذَا عَلَى ٱلْفِ (يعنى) ميں نے يہ چرجه پرايك ہزارك بدلے ميں

فروخت کی تو عکلی ، باء کے معنی میں ہوگا کیونکہ معاوضہ کی دلیل موجود ہے۔

اور مھی کلمہ علی شرط کے لیے آتا ہے ارشادِ خدا وندی ہے: یُبَایدِ عَنْ کَ عَلَی اَنْ اُد يُشُو كُنَ بِاللهِ شَيْعًا "وه عورتين ال شرط برآب سے بيعت كرتى بين كه شرك نبين كري مسور من جسر سید گن'اورای لیے حضرت امام ابوحنیفه ورنسی نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خاوند سے کے جے ایک ہزار کے بدلے میں تین طلاقیں دو پس اس نے ایک طلاق دی تو مال واجب نہیں ہوگا کوئر یہاں کلمہ علی،شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے لہٰذا مال لازم ہونے کے لیے تین طلاقیں شرط ہیں۔ فصل: كلمه "في" كااستعال

فَصُلُّ: كَلِمَةُ فِي لِلظُّرْفِ. وَبِإِعْتِبَارِ هٰذَا الْأَصْلِ قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا قَالَ: غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيْكٍ، أَوْ تَهُرًا فِي قَوْصَرَةٍ، لَزَمَاهُ جَمِيْعًا. ثُمَّ لهذِهِ الْكِلِمَةُ تُسْتَعْمَلُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْفِعْلِ. أَمَّا إِذَا اسْتُعْمِلَتُ فِي الزَّمَانِ بِأَنْ يَتُولُ: أُنْتِ طَالِقٌ عَدًا. فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَسْتَوِي فِي ذَٰلِكَ حَذُفُهَا وَإِظْهَارُهَا. حَتَّى لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: أَنْتَ طَالِقٌ غَمَّا، يَقَعُ الطَّلاقُ كَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي الصَّوْرَتَيْنِ جِمِينُعًا ۚ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيْفَةً إِلَى أَنَّهَا إِذَا حُنِوفَتُ يَقْعُ الطَّلَاقُ كَمَا طَلَعَ الْفَجُرُ، وَإِذَا أَظْهِرَتْ كَانَ الْمُرَادُ وَقُوْعَ الطَّلَاقِ فِي جُزْءٍ مِنَ الْغَلِ عَلَى سَبِيْلِ الْإِبْهَامِ، فَلَوْلَا وُجُوْدُ النِيَّةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِأُوَّلِ الْجُزْءِ؛ لِعَدُمِ الْمُزَاحِم لَهُ، وَلَوْ نَوْى آخِرَ النَّهَارِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ. وَمِثَالُ ذٰلِكَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: إِنْ صُمْتِ السُّهُورَ فَأَنْتِ كَنَا، فَإِنَّهُ يَقُعُ عَلَى صَوْمِ الشَّهْرِ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ صُمْتِ فِي الشُّهُرَ فَأَنْتَ كَذَا، يَقَعُ ذٰلِكَ عَلَى الْإِمْسَاكِ سَاعَةً فِي الشُّهْرِ.

توجمه : كلمه في ظرف كے ليا تا ہے إلى اس قاعدے كے مطابق مارے اصحاب (احناف) فرماتے ہیں جب کی شخص نے کہا: عُصَبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيْلٍ مِين نے رومال ميں كيرُ اغصب كيايا كها: (غصبت)أوْ تَنْمُرًا فِي قَوْصَرَةٍ مِن نَنْ تُوكري مِين مجوري غصب کیں تو یہ دونوں (رومال اورٹوکری)اس کے ذیے لازم ہوں گی۔

یہ ریکلمہ زبان اور مکان دونوں کے لیے استعال ہوتا ہے۔

ببر حال جب وقت ك لي استعال مومثلاً وه كه: أنْتِ طَالِقٌ غَدًا" تَحْفِي طلاق

أصول العاشي، مترجم ع موالات بزاردي العالميان ے'' تو حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمها الله فرماتے ہیں اس میں اس کلمہ کو حذف کرنا اورظام كرنادونون برابر بين حي كما كروه كم: أنت طالِقٌ فِي غَيْ توبي آنت طالِقٌ غَدَّاك طرح ہے۔ لہذادونوں صورتوں میں (آئندہ روز) فجرطلوع ہوتے بی طلاق ہوجائے گا۔ اور حضرت امام ابوحنیفہ مِلْ یہ فرماتے ہیں جب اسے حذف کیا جائے تو طلوع فجر کے ساتھ ہی طلاق ہوجائے گی اور جب اسے ظاہر کیا جائے تو مرادیہ ہوگی کہ آنے والے دن کی کسی جزء میں طلاق ہوگی اور وہ جزء مبہم ہوگی۔ پس اگر نیت نہ ہوتو پہلی جزء میں طلاق ہوجائے گ کیونکہ اس کے ساتھ ( کسی جزء کا ) مگراؤنہیں۔

The Park to the last

اورا گروہ دن کے آخری ھے کی نیت کر ہے تو اس کی نیت سیجے ہوگی اور اس کی مثال کسی من كايتول م كه ان صُنتِ الشَّهْ فِي فَأَنْتِ كَذَا "أَرْتُونْ مهينه بهرروزه ركما تو تجميم طلاق ع إورا روه كه : إنْ صُمْتِ فِي الشَّهُدِ فَأَنْتِ كَذَا تُواسَ صورت مِينَ مهيني من الشَّهُدِ فَأَنْتِ كَذَا تُواسَ صورت مِينَ مهيني من ایک گھڑی بھی کھانے پینے سے زکنام ادہوگا۔

ظرف مكان كي مثال

وَأَمَّا فِي الْمَكَانِ: فَمِثُلُ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ وَفِي مَكَّةً. يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي جَونِيعِ الْأَمَاكِنِ. وَبِإِعْتِبَارِ مَعْنَى الطَّرُّ فِيَّةِ قُلْنَا: إِذَا حَلَفَ عَلَى فَعْلِ وَأَضَافَهُ إِلَى زَمَانٍ أَوْ مَكِانٍ، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا يَتِمُّ بِالْفَاعِلِ يُشْتَرَكُ كَوْنُ الْفَاعِلِ فِيْ ذَٰلِكَ الرُّمَانِ أُو الْمَكَانِ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ يَتَعَدُّى إِلَى مِحَلٍّ يُشِّتَوَ طُكُونُ الْمَحَلِّ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ آوِ الْمَكَانِ؛ لِأَنَّ الْفِعُلَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَثَرِهِ، وَأَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ. قَالَ مُحَمَّدُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْدِ: إِذَا قَالَ: إِنْ شَتَهُتُكَ فِي الْمَسْجِدِ فَكَذَا، فَشَتَمَهُ، وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، وَالْمَشْتُومُ خَارِجَ الْمُسْجِدِ لَا يَخْنَثُ، وَلَوْ كَانَ الشَّاتِمُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَالْمَشْتُومُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَحْنَثُ. وَلَوْ قَالَ: إِنْ ضَرَبْتُكَ أَوْ شَجَجْتُكَ فِي الْمَسْجِدِ فَكَذَا يُشَتَرُطُ كُوْنُ الْمَضْرُوبِ وَالْمَشْجُوجِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يُشْتَرَطُ كُونُ الضَّارِبِ وَالشَّاجِّ فِيْهِ. وَلَوْ قَالَ: إِنْ قَتَلْتُكَ فِيْ يَوْمِ الْخَبِيْسِ فَكَلَا فَجَرَحَهُ قَبْلَ يَوْمَ الْخَبِيْسِ، وَمَاتَ يَوْمَ الْخَبِيْسِ يَحْنَثُ، وَلَوْ جَرَحَهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ، وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يَحْنَثُ. الث مربم صوالا برست الله مثال كي مثل كي من من ما الله من من منال كي مثل كي من من منال كي مثل كي منال الدَّادِ ( تَجْهِم كان مِين طلاق بي يافي مكه ( تِجْهِم كم ممرمه مِين طلاق ب) توبيطان مِين الله او رجب ما اور کلمہ فی میں ظرفیت کے معنیٰ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب کی فرا مسى فعل پرفتىم كھائى اوراس كى اضافت كسى وقت يا جِگه كى طرف كى تواگروه فعل (فقط) فائل ساتھ پورا ہوجا تا ہے تواس فاعل کا اس وقت یا اس جگہ میں ہونا شرط ہے اور اگروہ فعل کی کار طرف متعدی ہوتا ہے تو اس محل (مفعول به) کااس وقت یااس جگہ میں ہونا ہے کیونکہ فع<mark>ل ا</mark> ا ترکے ساتھ ثابت ہوتا ہے اور اس کا اٹر محل ( لیتن مفعول بہ ) پر ہوتا ہے۔

حضرت امام محمد والسيرية فرمات بين جب كى شخص في كها: إِنْ شَتَمْتُكَ فِي الْمُسْجِدِ فَكُذَا الرَّمين تَجْهِم عِدِمين گالى دول تواس طرح ہو ( یعنی مثلاً میراً غلام آزاد ہوگا ) پس اس نے اس کوگالی دی اوروہ (گالی دینے والا) مسجد میں تھااورجس کوگالی دی وہ مسجد سے باہرتھا جانث ہو جائے گااورا گرگالی دینے والامبحدے باہر ہواور جے گالی دی وہ مبحد کے اندر ہوتو حانث نہیں ہوگا اورا الركها: إِنْ ضَرَبْتُكَ أَوْ شَجَجْتُكَ فِي الْمَسْجِدِ (الريس تَقِيم عجدين مارول إ زخى كرول توميراغلام آزاد ہے توجے ماراگيا يا زخى كيا گيااس كامسجد ميں ہونا شرط ہے اور مارنے والے اور زخمی کرنے والے کامسجد میں ہونا شرط نہیں۔

اوراكركها: إِنْ قَتَلْتُكَ فِيْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ فَكَنَا (الرَّحِيِّ جَمِرات كون لَلْ كرول تواييا ہے (مثلاً غلام آزاد ہے) پس اس نے اسے جمعرات كے دن سے پہلے زخمى كيااور وہ جمعرات کے دن فوت ہواتو حانث ہوجائے گااورا گراہے جمعرات کے دن زخی کیااور دہ جمعہ کے دن فوت ہوا تو جانث نہیں ہوگا۔

### کلمہ' فی''شرط کے معنیٰ میں

وَلَوْ دَخَلْتِ الْكَلِمَةُ فِي الْفِعُلِ تُفِيْدُ مَعْنَى الشَّرْطِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ فِي دُخُولِكَ الدَّارَ فَهُوَ بِمَغْنَى الشَّرْطِ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبَلَ دُخُولِ الدَّارِ. وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي حَيْضَتِكِ إِنْ كَانَتْ فِي الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا يَتَعَلَّمُ الطَّلَاقُ بِالْحَيْضِ وَفِي الْجَامِعَ: لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَجِيُّ يَهُ مِ لَمُ تُطَلَّقُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجُرُ. وَلَوْ قَالَ: فِي مُضِيّ يَوْمٍ إِنْ كَانَ ذٰلِكَ فِي اللَّيْكِ

رف مال كاليان الشفس مِنَ الْفَدِي الشَّفْسِ مِنَ الْفَدِي الشَّوْطِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عِنْكَ غُرُوبِ الشَّفْسِ مِنَ الْفَدِي الْوَجُودِ الشَّوْطِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ حروف مالي كابيان حروف معالى كايال الشاري الشار وقع الطّلاق عِسى مَن الْغَدِي تِلْكَ السَّاعَةُ. وَفِي الزِّيّادَاتِ: لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي النَّوْمِ لَعَالَى النَّالِيِّ فِي النَّوْمِ النَّالِيِّ اللَّهِ عَلَالَّا السَّاعَةُ. وَفِي الزِّيّادَاتِ: لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي النَّهُ مِن تَحِيدُ مُنِي تَجِيدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّاعَةُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّاعَةُ عَلَيْ اللَّهُ السَّاعَةُ عَلَيْكُ السَّاعَةُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّاعِقُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّاعِقُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ السَّاعِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّاعِلَا عَلَّا عَلَيْكُ السَّاعِلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّاعِلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّاعِلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّاعِ عَلَيْكُ السَّاعِلَا عَلَيْكُ السَّاعِلَا عَلَيْكُ السَّاعِلَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ السَّاعِلَا عَلَيْكُ السَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَالِي عَلَيْكُ السَّلَّ عَلَيْكُ السَّلَّالِي السَّلَّ السَّلَّالِي عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللّلْمُ السَّلِي عَلَيْكُ السَّلَّ عَلَيْكُ السَّلِي عَلَيْكُ السَّالِي السَّلَّ عَلَيْكُ السَّلَّ عَلَيْكُ السَّلَّ عَلَيْكُ السَّاعِلَالِي السَّلَّ عَلَيْكُ السَّلِي السَّلْمُ السَّلِي السَّلَّ عَلَيْلُولُولُ السَّلَّ عَلَيْكُ السَّلَّ عَلَيْكُ السَّلَّ عَلْ تظلق حِين عَيْنَ أَوْ فِي إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى كَانَ ذُلِكَ بِمَعْنَى الشَّذُطِ حَتَّى لَا تَطَلَّقُ. مَعْنَ اللهِ تَعَالَى كَانَ ذُلِكَ بِمَعْنَى الشَّذُطِ حَتَّى لَا تَطَلَّقُ. مَعْنِينَةِ اللهِ تَعَالَى أَوْ فِي إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى كَانَ ذُلِكَ بِمَعْنَى الشَّذُطِ حَتَّى لَا تَطَلَّقُ. مَعْنِينَةِ اللهِ تَعَالَى أَوْ فِي إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى كَانَ ذُلِكَ بِمَعْنَى الشَّذُطِ حَتَّى لَا تَطَلَّقُ. نهاه الله معنى ويا مراكم في) فعل پرداخل موتوشرط كامعنى ويتا ب (يعنى جب مصدر پر ترجهه: اورا كريم كم ر بسر میر این بیوی سے کہا: آفت راخل ہو) - دخرت امام محمد وسطیع فرماتے ہیں جب سی شخص نے (اپنی بیوی سے) کہا: آفت راخل ہو) - دخرت امام محمد وسطیع نے ا 

میں راخل ہونے سے پہلے طلاق نہیں ہوگی۔ گھر میں داخل ہونے سے چیا ووحالت حيض ميں ہے تواسے اسی وقت طلاً قِی موجائے گی ورنہ طلاق حیض کے ساتھ متعلق ہوگی۔ میں ہوگا۔ تجے دن کی آنے میں طلاق ہے تو جب تک فجر طلوع نہیں ہوگا۔ میں کے آنے میں طلاق ہے تو جب تک فجر طلوع نہیں ہوگا۔

اورا گركها: في مُضِيِّ يَوْهِ ون كررن ميس طلاق بتواگريد بات رات كووت کہ ہوتے وقت طلاق ہوگی کیونکہ شرط پائی گئی۔ اورا گردن کے وقت سے بات کمی تو اسکے دن میدونت آنے پر طلاق ہوگی اور زیادات مِن جِارً مَنْ فَص فِي هَا: أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى تَجْهِ اللهِ تَعَالَى تَعْمِي اللهِ تَعْمَ اللهِ تَعْمَى اللهِ تَعْمَى اللهِ تَعْمِي اللهِ تَعْمِي اللهِ تَعْمَى اللهِ تَعْمِي اللهِ تَعْمِي اللهِ تَعْمَى اللهِ تَعْمِي الللهِ تَعْمِي اللهِ تَعْمِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ تَعْمِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الل رطلاق ۽ يني إِدَادَةِ اللهِ تَعَالَى كَها يَتَى الله كاراد عيس طلاق بتوية شرط كمعنى

میں ہے جی کہ اسے طلاق نہیں ہوگی۔

فَصْلٌ حَوْثُ الْبَآءِ لِلْإِلْصَاقِ فِي وَضِعِ اللُّغَةِ وَلِهْذَا تَصْحَبُ الْأَثْمَانَ. حن" ماءُ" كااستعال وَتُحْقِيْقُ هٰذَا أَنَّ الْمَبِيْعَ أَصُلَّ فِي الْمَنْعِ، وَالثَّمْنَ شَرُطٌ فِيُهِ، وَلِهٰذَا الْمَعْنِي: هَلَإِكُ الْسَبْعِ يُوجِبُ اِرْتِفَاعَ الْبَيْعِ دُوْنَ هِلَاكِ الشَّمِنِ. إِذَا ثَبَتَ هَٰلَا فَنَقُولُ: الْأَصْلُ أَن نِكُونَ التَّبُعُ مُلْصَقًا بِالْأَصْلِ، لَا أَنْ يَكُونَ الْأَصْلِ مُلْصَقًا بِالتَّبْعِ. فَإِذَا دَخَلَ حَرْثُ الْبَاّءِ فِي الْبَدُلِ فِي بَالِ الْبَيْعِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ تَبَعٌ مُلْصَقٌ بِالْأَصلِ. فَلَا يَكُونُ مَبِيعًا . فَيَكُونُ ثَمَنًا . وَعَلَى هَٰذَا قُلْنَا : إِذَا قَالَ: بِعْتُ مِنْكَ هَٰذَا الْعَبْدَ بِكُدٍ

أصول الناق، مربع معروب مربي المعربية المربية مِنَ الْجِنطِهِ، ووصيه ير ر عَنْ كُرًّا مِّنَ الْجِنْطَةِ، وَوَصَفَهَا بِهَٰذَا الْعُنْلِالِلْهِ قَبْلُ الْعُنْلِالِلْهِ قَبْلُ الْعُنْلِالِلْهِ قَبْلُ الْعُنْلِالِلْهِ قَبْلُ الْعُنْلِالِلْهِ قَبْلُ الْعُنْلِالِلْهُ الْعُنْلِالِلْهُ الْعُنْلِالِلْهُ الْعُنْلِالِلْهُ الْعُنْلِالِلْهُ الْعُنْلِالِلْهُ الْعُنْلِالِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْعَبْدُ ثَمَنَّا وَالْكُرُّ مَبِيْعًا ، وَيَكُونَ الْعَقْدُ سَلَمًا لَا يَصِحُّ إِلَّا مُؤَجَّلًا

ترجمه الغوى وضع كاعتبار سے حرف باء ملانے كے ليے آتا ہے اى ليے رہ ربید ہوں (قیمتوں) کے ساتھ آتا ہے اس کی تحقیق اس طرح ہے کہ بیبے میں مبیع اصل ہے اور فہر ال میں شرط ہے۔

اوراں معنیٰ کے اعتبار مبیع کا ہلاک ہونا بیچ کوختم کر دیتا ہے تمن کے ہلاک ہونے سے فا ختم نہیں ہوتی۔جب یہ بات ثابت ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ تا لیع اصل کے ساتھ ملصق ہوتا ہے بہیں کہ اصل تابع کے ساتھ ملصق (ملی ہوئی) ہو پس جب رہے کے باب میں حرف باء بدل پر داخل ہوتو ہیاس بات پر دلالت ہے کہ وہ تابع ہے اور اصل کی ساتھ ملاہوا ہے ہیں وہ بیج نہیں بلکہ ثمن ہوں گے۔

ادرای بنیاد پرہم ک ہے ہیں کہ جب کوئی شخص کے کہ بِغث مِنْكَ هٰذَا الْعَبْدُ بِكُرِّ مِنَ الْحِنْطَةِ مِي نِ تِهِ يريه غلام گندم كايك كرك بدل مين فروخت كيااوردو گندم کا وصف بھی بیان کردے تو غلام نے اور گندم کا ایک گر (ایک پیانه) ثمن ہوگا۔

اورا كركهابِغتُ مِنْكَ كُوًّا مِّنَ الْحِنْطَةِ مِن في الله كُر لَندم تجه يراس علام بدلے میں فروخت کی اوروہ کلام کا وصف بھی بیان کردیتو غلام ثمن اور گندم کا گرمبیج ہوگا ا<mark>دریہ تخ</mark> سَكَمْهُ ہوگی اور وہ ادھار کے طور پر ہوگی۔

وَقَالَ عُلَمَا وُنَا: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ أَخْبَرْتَنِيْ بِقُدُومِ فَلَانٍ فَأَنْتَ حُرٌّ فَنَالِكَ عَلَى الْخَبْرِ الصَّادِقِ، لِيَكُونِ الْخَبْرُ مُلْصَقًا بِإِلْقُدُومِ، فَلَوُ أَخْبَرَ كَاذِبًا لَا يُعْتَثُى وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَخْبَرَتَنِيُ أَنَّ فُلائًا قِيرِمَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَذَٰلِكَ عَلَى مُطْلَقَ الْإِخَبْرِ، فَلَوْ أَخْبَرَهُ كَاذِبًا عُتِقَ. وَلَوْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ إِلَّا بِإِذْ نِي فَأَنْتِ كَنَا تَحْتَاجُ إِلَى الْإِذْنِ كُلَّ مَرَّةٍ، إِذَ المُسْتَثَنُّلَى خُرُوجٌ مُلْصَقٌ بِالْإِذْنِ، فَلَوْ خَرَجَتْ فِي الْمَرَّةِ الشَّانِيَةِ بِلَوْنِ الْإِذْنِ طُلِّقَتْ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ

ا مول ا ما کی بیش کا موال می بادری ا المراب من من المنافع على الإذن مَرَّةً. حَتَى لَوْ خَرَجَتْ مَرَّةً أَخْرَي بِدُونِ إِلَّهُ أَنْ الْأِنْ بِدُونِ إِلَّهُ أَنْ اللهُ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً أَخْرَي بِدُونِ إِلَّهُ أَنْ اللهُ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً أَخْرَي بِدُونِ إِلَّهُ أَنْ اللهُ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً أَخْرَي بِدُونِ إِلَّهُ اللهُ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً أَخْرَي بِدُونِ اللهُ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً أَخْرَي بِدُونِ اللهُ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً أَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلّه 

اوراگردہ (باء کے بغیر) کیم کہ اگر تو مجھے خبر دے کہ فلال شخص آیا تواس سے مطلق خبر مراد ہوگالہذااگردہ جھوٹی بھی دے گاتو آزادہوجائے گا۔اوراگراپنی بیوی سے کیج إِنْ أَخْبَرَتَّنِيُ الله الله المرابع المر

تحصطلات ہے یہاں باذنی کالفظ ہے یعنی حرف باء مذکور ہے )۔ ، ایسانکاناہے جواجازت کی مختاج ہوگی کیونکہ مشنی ایسانکاناہے جواجازت سے ملا ہوا ہو۔ تو وہ ہر مرتبہ اجازت کی مختاج ہوگی کیونکہ مشنی

اوراگرده دوسری مرتبه اجازت کی بغیر نکلے تواسے طلاق ہوجائے گا۔ اورا گروہ کے خَرَجْتِ مِنّ اللَّه الر إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكَ الرَّتو هر سے نظم مريك ميں تھے اجازت دول تو ایک مرتبہ اجازت مراد ہوگی (یہال باء کے بغیر ہے) حتی کہ اگر وہ دوسری

مرتبه اجازت كى بغير نكلة وطلاق نهيل موگى -

اورزیادات میں ہے کہ جب وہ کیے تھے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ طلاق ہے یا اللہ تعالیٰ کے اراد ہے یا تھم کے ساتھ طلاق ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔

ا۔ حرف واوکن کن معانی کے لیے استعال ہوتا ہے مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔ ۲۔ حنوناء تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے اس کی وضاحت کریں اور کسی فقہی مئله کے ساتھ مثال ذکر کریں۔

المر حنوفاء دیگر کن کن معانی کے لیے آتا ہے مثالوں کے ذریعے واضح کریں۔

## أسول اف عي مترجم مع حوالا يست بزاروى فصل: بیان کی صور تیں

يَ فَمْلًا: فِي وُجُوْهِ الْبَيَانِ الْبَيَانُ عَلَى سَبْعَةِ أَنْوَاعٍ: بَيَانُ تَقْرِيْرٍ ، وَبَيَانُ الله وَبَيَانُ تَغْيِدُو وَبَيَانُ ضُرُوْرَةٍ وَبَيَانُ عَطْفٍ، وَبِيَانُ عَطْفٍ، وَبِيَانُ تَغْسِدُ وَبِيَانُ تَغْسِدُ وَبِيَانُ تَغْسِدُ وَبِيَانُ عَطْفٍ، وَبِيَانُ تَغْسِدُ وَبِيَانُ تَغْسِدُ وَبِيَانُ عَطْفٍ، وَبِيَانُ تَعْسِمُ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَهُو أَنْ يَكُونَ مَعْنَى اللَّفَظِ ظَاهِرًا، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ. تَبْرِيلٍ أَمَّا الْأَوْلُ: فَهُو أَنْ يَكُونَ مَعْنَى اللَّفْظِ ظَاهِرًا، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ. سبيب ببين المُرَادَ بِمَا هُوَ الظَّاهِرُ، فَيَتَقَرَّرُ حُكُمُ الظَّاهِرِ بِبَيَانِهِ. وَمِقَالُهِ: إِذَا قَالَ: فَبَيْنَ الْمُرَادَ بِمَا هُوَ الظَّاهِرُ، فَيَتَقَرَّرُ حُكُمُ الظَّاهِرِ بِبَيَانِهِ. وَمِقَالُهِ: إِذَا قَالَ: وبين عَلَيَّ قَفِيْزُ حِنْطَةٍ بِقَفِيْزِ الْبَلَدِ، أَوْ أَلْفٌ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ قَفِيْزُ حِنْطَةٍ بِقَفِيْزِ الْبَلَدِ، أَوْ أَلْفٌ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِيدُ إِن الْمُعَلِّلُقَ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى قَفِيْدِ الْبَلَدِ وَنَقُدِهِ مَعْ اِحْتِمَالِ بين مَنْ قَالَ: لِفُلَانٍ عِنْدِي وَكُلُوكِ لَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عِنْدِي اللهُ وَدِينَعَةً ، فَإِنَّ كَلِمَةَ عِنْدِي كَانَتْ بِإِطْلَاقِهَا تُفِيدُ الْأَمَانَةَ مَعَ إِحْتِمَالَ إِرَادَةً الْنَابُرِ، فَإِذَا قَالَ: وَدِيْعَةً، فَقَلُ قَرَّرَ حُكُمَ الظَّاهِرِ بِبَيَانِهِ

ترجمه: بیان کے طریقوں کے بارے میں ہے اور بیان کی سات اقسام ہیں: بيان تقرير، بيان تفسير بيان تغيير، بيان ضرورت، بيان حال، بيان عطف اور بيان تبديل -ہر حال بیان اول (بیان تقریر) ہے ہے کہ لفظ کامعنی ظاہر ہولیکن اس میں اس کے غیر کا ہی اخال ہوتو ظاہر کی مراد کو بیان کر کے (منگلم) اپنے بیان سے ظاہر کے حکم کو پکا کرتا ہے۔ میں اخال ہوتو ظاہر کی مراد کو بیان کر کے (منگلم) ادِراسٍ كَ مثال يه محكم جب كي خض ن كمالفُلانٍ عَلَيَّ قَفِيْدُ حِنْطَةٍ بِقَفِيْدِ الْبَلَدِ، أَوْ أَلْفٌ مِنْ نَقْدِ الْبَكَدِ فلالْ فلالْ فلالْ عَمر عَ دَع كَندم كالتَك قفيزال شهر ك تفیرے ہے یافلال شخص کے مجھ پرایک ہزار (درہم)ال شہر کے سکے سے ہیں توبہ بیان تقریر

ے کونکہ مطلق کوشہر کے قفیز اورشہر کے سٹنے پرمحمول کیا جائے گا۔ جب کہاں کے غیر کے مراد ہونے کا اختال بھی ہے پس جب اس نے اسے بیان کردیا تو

ادراى طرح اگراس نے كہا فُكر الله عِنْدِي أَلْفٌ وَدِيْعَةً فلال خُص كے ميرے پاس اپ بیان کے ذریعے اسے بکا کردیا۔ الك بزار بطورامانت بين توعيندي (ميرے پاس) كاكلمه طلق مونے كى وجه سے امانت كا فائدہ م. ويتفرع من مسئلة اعتبارا الطلاق بالنساء كي وضاحت <u>كيح</u>ية

۵۔ حرف شُمَّد کا استعال کی معنی میں آتا ہے نیز درج ذیل عبارت کی وضاحت کیجے اور مثال بهي ذكر كري ثم للتراخي لكنه عند ابي حنيفة يفيد التراخي في اللفظ والحكم وعندهما يفيد التراخي في الحكمر

۲۔ حرف بل تدارک غلط کے لیے آتا ہاس کا کیامطلب ہے مثال بھی ذکر کریں۔

2- والغلط في الإخبار دون الإنشاء ا*س عبارت كي وضاحت مع مثال بيان كريس* 

۸۔ حرف لکن اشدراک کے لیے آتا ہے استدراک کی وضاحت کریں اوراس کے لیے بیان کرده شرط کی توضیح ذکر کریں۔

9 کلام غیرمتسق کی وضاحت اور مثال ذکر کریں۔

ا۔ حرف اوکن کن معانی کے لیے آتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے وضاحت مطلوب ہے۔

اا۔ حرفِ حتّٰی غایت کے لیے آتا ہے۔ اس کے حقیق معنی پرعمل کے لیے کیا شرط ے عبدی حر ان لم اضربك حتى يشفع فلان كى وضاحت اس شرطك

۱۲۔ حتی جزاء کے لیے کب آتا ہاں کی مثال بھی ذکر کریں۔

السار كلمد إلى غايت كے لية تا م بھى امتداد كم اور بھى اسقاط كے لية تا ہے اس عبارت كا مفهوم مع مثالیں ذکر کریں۔

١١٠ كلمه إلى كحقيق معنى كياب بدالزام كے لية تا باور بھى باء كمعنى مين آتا ب دونوں صورتوں کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔

۵۱۔ کلمہ فی ظرف کے لیے آتا ہے اگریہ محذوف ہوتو کیا پھر بھی ظرف کامعنی دے گا۔ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم والنے اور صاحبین حمہم الله کے درمیان اختلاف کی وضاحت کریں۔

١٦ کلمه فی شرط کامعنی کب دیتا ہے مثال کے ذریعے واضح کریں۔

حرف باءالصاق کے لیے آتا ہے اس کامفہوم کیا ہے اور میٹن پرکیوں داخل ہوتا ہاں کی وجہ بیان کریں۔

بداں یں است امانت ) کالفظ کہا تواس کے بیان سے ظاہر کا مم لِالمراکا فصل: بيان تفسير

فَصُلُّ: وَأَمَّا بَيَانُ التَّفُسِيْرِ فَهُوَ مَا إِذَا كَانَ اللَّفُظُ غَيْرَ مَرُ مُشُوْنِ النَّرُا َ عَلَيَّ شَيْءٍ ، ثُمَّ اللهُ: إِذَا قَالَ: لِفُلانٍ عَلَيَّ شَيْءٍ ، ثُمَّ فَسَّرَ الشَّيْءَ بِثَوْبٍ أَ قَالَ: عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَنِيْفٌ، ثُمَّ فَسَّرَ النِّيْفَ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ دَرَاهِمُ، وَفُسُّرَا بِعَشَرَةٍ مَثْلًا وَحُكُمُ هٰذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْبَيَانِ أَنْ يَصِحَّ مَوْصُولًا وَمَفْصُولًا

ترجهه: اوربیان تفسیریہ ہے کہ جب لفظ کی مراد واضح نہ ہواور متکلم اپنے بیان ہے اے واضح کردے (توبیہ بیان تفسیرہے) اس کی مثال جیسے کی شخص نے کہا کہ فلال کی میرے نے کوئی چیز ہے پھراس چیز کی تفسیر کپڑے کے ساتھ کی یااس نے کہا مجھ پر دس درہم اور نیف ہے پھر نیف کی تفسیر کردی ( یعنی ایک یا دو) یا کہا کہ میرے ذمے درہم ہیں پھرمثال کے طور پران کی تفسیروس کے ساتھ کر دی اور بیان کی ان دونوں قسموں (بیان تقریر اور بیان تفسیر) کا حکم یہ ہے کہ بیموصول اور مفصول دونوں طرح صیح ہیں۔

فَصْلٌ: وَأُمَّا بَيَانُ التَّغْيِيْرِ فَهُوَ أَن يَتَغَيَّر بِبَيَانِهِ مَعْنَى كَلَامِهِ وِنظِيُرُهُ: التَّعْلِيْقُ وَالْإِسْتِثْنَاءُ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْفَصْلَيْنِ. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ سَبَبِّ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ لَا قَبْلَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ التَّعْلِيْقُ سَبَبٌ فِي الْحَالِ، إِلَّا أَنَّ عَدْمَ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ. وَفَاكِمْهُ الْخِلَانِ تَظَهَرُ فِيْمَا إِذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ لِعَبْلِ الْغَيْرِ: إِنْ مَلَكُتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ يَكُونُ التَّغَلِيْقُ بَاطِلًا عِنْدَةً؛ لِأَنَّ حُكُمَ التَّغَلِيْقِ اِنْعِقَادُ عَنْدِ الْكَلَامِ عِلَّةً. وَالطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ هَهُنَا لَمُ يَنْعَقِهُ عِلَّةً؛ لِعَلَّمِ إَضَافَتِهِ إِلَى الْمَحَلِّ، فَبَطَلَ حُكُمُ التَّعْلِيْقِ فَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيْقُ. وَعِنْدَنَا كَانَ التَّعْلِيْتُ مَحِيْحًا، حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ عِلَّةً و دروي و و و و د د اللهُ و ط فَيَصِحُ التَّغلِيْمُ

ا مول الف كي محر برا مع موالا من براردي الفي المعرب المرادي الفي المرادي الفي المرادي بین موری اور بیان تغییر ہے ہے کہ مشکلم کے بیان سے اس کا کلام بدل جائے اور اس کی مثال تردیجہاہ: اور بیان تغییر ہے ہے کہ مرجهه، اور این اور استناء می دونوں صورتوں کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے لیں تعلق اور استناء می دونوں صورتوں کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے لیں تعلیق اور اسماء م روسیان احملاف ہے پیل معلیق اور اسماء م روسیان کے جوکام شرط کے ساتھ معلق (مشروط) ہوتا ہے وہ شرط پائے جاتے مارے اصحاب فرماتے ہیں کہ جوکام شرط کے ساتھ معلق (مشروط) ہوتا ہے وہ شرط پائے جاتے

وتتسب بنام السام الم ادر الما المنظاف كافائده ال صورت مين ظاهر موتا ہے جب كو كي شخص كسى اجنبى عمر ميں ركاو ف ہے۔ اس اختلاف كافائده اس صورت ميں ظاہر موتا ہے جب كو كي شخص كسى اجنبى م الرود مرود مرود مرود من المرود ورب ورب المحرور من المربي المر

ر رہ ہے۔ تو حضرت امام شافعی عراضی ہے نزدیک تعلیق باطل ہوجائے گی کیونکہ تعلیق کا حکم ہیہ ہے کہ جادَل تُوتُو آزاد ہے۔ کلام کا آغاز علت بے اور طلاق اور عتاق (آزادی) یہاں علت نہیں بنس کتے کیونکہ کل کی مرا المانت نہیں پر تعلیق کا تھم باطل ہوجائے گا اور تعلیق سیجے نہیں اور ہمارے نزدیک تعلیق سیج طرف اضافت نہیں پر تعلیق کا تھم باطل ہوجائے گا اور تعلیق سیجے نہیں اور ہمارے نزدیک تعلیق سیجے ے جی کہ اگر وہ اس عورت سے نکاح کر ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ اس کا کلام شرط پائے جانے کے وقت علت بے گااور جب شرط پائی گئی تو ملک ثابت ہوگئی پس تعلیق صحیح ہوگی۔

للك ياسب بلك كي طرف اضافت

وَلِهٰذَا الْمَعْنَى قُلْنَا: شَرْطُ صِحَّةِ التَّعْلِيْقِ لِلُوُقُوْعِ فِي صُوْرَةِ عَدَمِ الْمِلْكِ أَنْ يَكُونٍ مُضَافًا إِلَى الْمِلْكِ، أَوْ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ حَتَّى لَوْ قَالَ آجْنَبِيَّةٍ: إِنْ دَخَلْتِ اللَّادِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، وَوُجِلَا الشَّرَطُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ . وَكَلَّالِكَ طَوْلُ الْعُزَّةِ يَنْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِعَدَمِ الطَّوْلِ، فَعِنْدَ وُجُوْدِ الطَّوْلِ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا، وَعَدَمَ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنَ الْعُكُمِ، فَلَا يَجُوْزُ. وَكَلْلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوْتَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَتُ حَامِلًا؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ الْإِنْفَاقَ بِالْحَمْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حُنْلٍ فَانْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ كَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ ﴿ فَعِنْلَ عَلَمَ الْحَمْلِ كَانَ الشَّوْطُ

 <sup>♦</sup> حورة الطلاق، آيت: ٢

المُون الْمُحَامِ الْوَصْفِ، فَلَا يَجُوْزُ نِكَاحُ الْأُمَةِ الْكِتَابِيَّةِ الْكِتَابِيَّةِ الْكِتَابِيَّةِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُحَامُ عِنْدَ عَلَى مَ الْوَصْفِ، فَلَا يَجُوْزُ نِكَاحُ الْأُمَةِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُعَلِّمُ عَلَى مَ الْوَصْفِ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأُمَةِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ر. و الم من صفت کے ساتھ موصوف ہوائل پر صفت کی وجہ سے تھم نافذ ہو گا کیونکہ امام جواہم میں صفت کے ساتھ موصوف ہوائل پر صفت کی وجہ سے تھم نافذ ہو گا کیونکہ امام رسته الم شافعی عطیر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب لونڈی سے نکاح جائز نہیں الل کتاب لونڈی سے نکاح جائز نہیں اللہ کتاب لونڈی سے نکاح جائز نہیں

یونکہ نص میں تھم مؤمنہ لونڈی پر مرتب کیا گیا ہے ارشادِ خداوندی ہے: کیونکہ نص میں تھم مؤمنہ کونڈ مِنْ فَتَلْتِكُمُ الْمُؤْمِنَةِ \* " " " " مهارى مومن لوندُ يال - " یں مومند کی قید ہوگی اور اس وصف کے نہ پائے جانے کی صورت میں تعلم ممنوع ہوگا لہذا

ئابيلونڈی سے جائز نہيں ہو-

وَمِنْ صُوْرَةِ بَيَانِ التَّغْيِيْدِ: الْإِسْتِثْنَاءُ. ذَهَبَ أَصْحَابُنَا إِلَى أَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ بيان تغييراوراستثناء يَتَكَلَّمَ بِالْبَاقِيْ بَعْدَ الشُّنُيّا كَانَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِمَا بَقِيَ وَعِنْدَهُ صَلُّو الْكَلامِ يَنْعَقِدُ عِلَّةً لِوُجُوبِ ٱلْكُلِّ إِلَّا آنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ يَمْنَعُهَا مِنَ الْعَمَلِ بِمَنْزِلَةِ عَدَمَ الشَّوْطِ فِي بَابِ التَّعْلِيَّةِ وَمِثَالُ هٰذَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ اللَّ سَوَاءً بِسَوَآءٍ فَعِنْلَ الشَّافِعِيِّ صَدُرُ الْكَلَامِ اِنْعَقَلَ عِلَّةً لِحُرْمَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ عَلَى الْوظلَاقِ وَ خَرَجَ مِنْ هٰذِهِ الْجُمْلَةِ صُوْرَةُ الْمُسَاوَاةِ بِالْرِسْتِثْنَآءِ بِقِيَّ الْبَاقِ تَحْتَ حُكُمِ الصَّدُرِ وَنَتِيْجَةُ هٰذَا حُرْمَةُ بَيْعِ الْحَفْنَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِخَفْنَتَيْنِ مِنْهُ وَعِنْدَنَا بَيْعُ الْحَفْنَةِ لَا يَهْ خُلُ تَحْتَ النَّصِّ لِآنَ الْمُوَادَ بِالْمَنْهِيِّ يَتَقَيَّلُ بِصُوْرَةِ بَيْعٍ يَتَكَنَّنُ الْعَبْدُ مِنْ إِثْبَاتِ التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلِ فِيْهِ كَيْلا يُؤَدِّى إِلَى نَهْيَ الْعَاجِزِ فَمَّا

لايَدُخُلُ تَحْتَ الْمِيْعَارِ الْمُسَوِّئُ كَانَ خَارِجًا عَنْ قَضِيَّةِ الْحَدِيْثِ-ترجها: جارے اصحاب (احناف) اس طرف گئے ہیں کہ استثناء کا مطلب استثناء کا

. ك بعد باتى كے ساتھ كلام كرنا ہوتا ہے گو ياس نے صرف باقى كے ساتھ كلام كرنا ہوتا ہے گو اورامام شافعی و النیای کے نزویک کلام کا آغازتمام کے وجوب کی علت کے طور پر منعقد ہوتا ے مگراستناع مل میں رکاوٹ بنتی ہے جس طرح تعلیق سے باب میں شرط کانہ پایا جانا تھم میں رکاوٹ عراستناع مل میں رکاوٹ بنتی ہے جس طرح تعلیق سے باب میں شرط کانہ پایا جانا تھم میں رکاوٹ

عَنْمًا، وَعَلَامَ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ عِنْدَةُ. وَعِنْدُنَا لَيَّا لَمْ يَكُنْ عَلَا علاما، وعلام السرو المُحكم جَازَ أَنْ لَا يَثْبُتَ الْحُكُمُ بِدَلِيْلِهِ، فَيَجُوزُ زَنُوا الْأُمَةِ، وَيَجِبُ الْإِنْفَاقُ بِالْعُمُوْمَاتِ.

توجها اوراس معنی کی بنیاد پرہم کہتے ہیں کہ جب ملک نہ ہوتو تعلیق کے دورا کا لي شرط بيه كداس كى اضافت مِلك كى طرف مو يامِلك كے سبب كى طرف مور

حتى كما كروه اجنبى عورت سے كے كه:إِنْ دَخَلْتِ اللَّهَارِ فَأَنْتِ طَالِقُ الرَّوَّمُ مِ داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے پھراس سے نکاح کرے اور شرط پائی جائے تو طلاق نہیں ہوگی اورائ طرح آزادعورت سے نکاح کی طاقت امام شافعی و الشیایہ کے نز دیک لونڈی سے نکاح میں ر کاوٹ ہے۔ کیونکہ قرآنِ پاک میں لونڈی سے نکاح کوآ زادعورت سے نکاح کی طاقت ز ہونے سے مشروط کیا گیااور جب طاقت یائی جائے تو پیشر طمعدوم ہوگی اور شرط کا معدو<mark>م ہونا ح</mark> میں رکاوٹ ہوگا پس جائز نہیں۔

اس طرح حضرت امام شافعی والنسید فرماتے ہیں کہ جس عورت کو طلاق بائن دی گئی اس کے لیے (عدت کے دوران) نفقہ نہیں مگر یہ کہ وہ حاملہ ہو کیونکہ قر آ نِ پاک میں نفقہ کوحمل کے ساتھ مشروط كيا گيا كيونكه ارشادِ خداوندى ہے: إنْ كُنَّ أُؤلاتِ حَمْيِل فَأَنْفِقُواْ عَكَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ \* ''اورحمل والى عورتوں پرخرچ كروحتى كمان كے ہاں بچه پيدا ہوجائے''

توحمل نہ ہونے کی صورت میں شرط معدوم ہوگی اور شرط کا معدوم ہونا ان کے نز دیکے تکم میں رکاوٹ ہے اور ہمارے نز دلیک جب شرط حکم کی زاہ میں رکاوٹ ہوتو جائز ہے کہ حکم کسی اور دلیل سے ثابت ہوپس لونڈی سے نکاح کرنااور مطلقہ بائنہ کونفقہ دیناعمومی دلائل سے ثابت ہے۔ موصوف يرصفت كي وجهسي حكم

وَمِنْ تَوَابِع هٰذَا النَّوْعِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى الْإِسْمِ الْمَوْصُونِ بِصِفَةٍ ا فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ تَعْلِيْتِ الْحُكْمِ بِنَالِكَ الْوَصْفِ عِنْدَةً وَعَلَى هَٰذَا قَالَ السَّافِعِيُّ وَاللَّهَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ؛ لِأَنَّ النَّصَّ رَتَّبَ الْحُكْمَ عَلى أَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ مِّن فَتَلِتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴿ ﴾ . فَيَتَقَيَّهُ بِالْمُؤْمِنَةِ،

💠 سورة النساء، آيت: ٢٥

المول الما كل المتر في مع حوالا مع بزاروى بیان کی صورتیں بیان بی صور شی این بین جن میں علاء کا اختلاف ہے اور وہ تمام بیان تغییر ہے متعلق نہیں پھراس کے بعد کچھ میں اور ان سال میں کو ان اور ان سال کی سال کا انتظام میں کا متعلق نہیں پھراس کے بعد کچھ میں اور ان سال میں کو انتظام کے انتظام کی سال کا انتظام کی سال کا انتظام کی سال یں۔ ان میں ہے کچھ کاذکر بیان تبدیل میں ہوگا۔ ان میں سے کچھ کاذکر بیان تبدیل میں ہوگا۔

يَّنَ مَنْ وَأَمَّا بَيَانُ الضَّرُوْرَةِ: فَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَرِثَهَ آبُوهُ فَلِأُمِّهِ فَهُلِّ: وَأُمَّا بَيَانُ الضَّرُوْرَةِ: فَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَرِثَهَ آبُوهُ فَلِأُمِّهِ نصل:بیان ضرورت مص و مَدِينَ اللهِ وَ الْمُعَادِدِهِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَ اللهُ ا الله الله المُ الْمَارِ وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا بَيَّنَا نَصِيْبَ الْمُضَارِبِ وَسَكَتِا عَنْ بِيَانًا لِنَصِيْبِ الْمُضَارِبِ وَسَكَتِا عَنْ بِيَانًا لِنَصِيْبِ الْأَبِ. وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا بَيَّنَا نَصِيْبِ الْمُضَارِبِ وَسَكَتِا عَنْ بِيانًا لِنَصِيْبِ الْأَبِ. وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: إِذَا بَيَّنَا نَصِيْبَ الْمُضَارِبِ وَسَكَتِنَا عَنْ بِيانًا لِنَصِيْبِ الْأَبِ. بياه بموسية مَحَّت الشِّرْكَةُ. وَكُنْ إِلَكَ لَوْ بَيَّنَا نَصِيْبَ رَبِّ الْمَالِ وَسَكَتَا لَوْبِيَا نَصِيْبَ رَبِّ الْمَالِ وَسَكَتَا لَوْبِيهِ رَبِّ الْمَالِ وَسَكَتَا وَ وَهُلَانٍ وَفُلَانٍ بِأَلْفٍ ثُمَّ بَيَّنَ نَصِيْبَ أَحَدِهِمَا كَانَ ذَٰلِكَ بَيَانًا لِنَصِيْبِ الْآخرِ وَلَذِ مُلَّقَ إِخْلَى أَمْرَأْتَيْهِ ثُمَّ وَطِءَ إِخْلَاهُمَا كَانِ ذَٰلِكَ بَيَانًا لِلطَّلَاقِ فِي وَ وَ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل الْوَطْءِ فِي الْإِمَاءِ يَثْبُتُ بِطَرِّيْقَيْنِ، فَلا يَتَعَدَّنُ جِهْةُ الْمِلْكِ بِإِعْتِبَارِ حَلِّ الْوَطْءِ َ عَلَيْ الله عَلَى الله عَمَالَ الله تعالى كاس ارشادِ كرامي مين ع: وَوَّ وَدِ ثَكَةَ ترجهه: اور بيان ضرورت كي مثال الله تعالى كاس ارشادِ كرامي مين ع: وَوَّ وَدِ ثَكَةَ اَبُوهُ فَلِاُمِّةِ الثَّلُثُ "اوراس كے وارث اس كے مال باپ ہوں تو اس كى مال كے ليے تيسرا

صے ہوگا۔'اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے درمیان شرکت کو واجب کیا پھر ماں کا حصہ بیان کیا تو سے اپ کے ھے کا بھی بیان ہو گیا اور ای بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب (دوشریک)مضارب کا حصہ بان کردیں اور مال والے کے حصے سے خاموش رہیں توشر کت سیجے ہے اور اسی طرح اگر رب المال (الوالے) کا حصہ بیان کریں اور مضارب کے حصے سے خاموش رہیں تو یہ بیان ضرورت ہوگا۔ مزاراعت کا حکم بھی اسی طرح ہے اور اسی طرح اگر کسی نے فلاں اور فلاں کے لیے ایک ، بزار کا دصیت کی پھر ان میں ہے کسی ایک کا حصہ بیان کردیا تو بید دوسرے کے جھے کا بھی بیان ہوگااورا گرکوئی شخص اپنی دو بیویوں میں سے ایک کوطلاق دے اور اس کا تعین نہ کرے پھران م «میں سے کوایک سے جماع کر ہے تو بیدوسری بیوی کی طلاق کا بیان ہوگا جب کہ ہم آزادی میں

ا برق النساء، آیت: اا

ہوتا ہے اور اس کی مثال حضور النظائی کے اس قول میں ہے آپ نے فرمایا: لا تئرین محوّا الطّعَامُ الطّعَامُ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ "اورغله كي بدلي مين غله فروخت نه كروم ربرابر برابر" كاحكم صدر كلام (لاتبيعوا) كتحت باتى رہا\_

ادراس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک مشت غلہ کی بیچ دومشت غلہ کے بدلے میں حرام ہوگی اور ہارے نز دیک ایک مشت کی نیچ اس نص (حدیث نثریف) کے تحت داخل نہیں کیونکہ جس بات سے منع کیا گیاوہ بیچ کی اس صورت کے ساتھ مقید ہے جس میں بندہ برابری اور کمی زیادتی پر قادر ہو، تا کہ عاجز کومنع کرنالازم نہ آئے لی جواس پیانے کے بنچے نہ آئے جو برابر کرنے والا ہے وہ حدیث کے حکم سے خارج ہوگا۔

### بيان تغيير كى ايك اور صورت

وَمِنْ صُورِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ: مَا إِذَا قَالَ: لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيْعِةً، فَقَوْلُهُ: عَلَيَّ يُفِيْدُ الْوُجُوْدِ، وَهُوَ بِقَوْلِهِ: وَدِيْعَةً غَيَّرَهُ إِلَى الْحِفْظِ، وَقَوْلُهُ: أَعْطَيْتَنِي أَوْ أُسْلَفْتَنِيُ أَلْفًا فَكُمْ أَقْبِضُهَا مِنْ جُمُلَةِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: لِفُلانٍ عَلِيًّ أَلْفُ زَيُوْتٌ وَحُكُمُ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ أَنَّهُ يَصِتُّ مَوْصُوْلًا، وَلا يَصِتُّ مَفْصُولًا، ثُمَّ بَعْلَ هٰلَا مِسَائِلُ إِخْتَكَفَ فِيْهَا الْعُلَمَاءُ أَنَّهَا مِنْ جُمُلَةٍ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ، فَتَصِحُّ بِشَوْطِ الْوَصْلِ، أُومِنْ جُمْلَةِ بَيَانِ التَّبْدِيْلِ فَلا تَصِحُّ، وَسَيَأْتِيْ طَرَفٌ مِنْهَا فِي بَيَانِ التَّبْدِيْلِ.

ترجمه اور بیان تغییر کی صورتول میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب کی شخص نے کہا: لِفُلَانِ عَلَى أَلْفٌ وَدِيْعَةً فلال كمير إذمايك بزار (درمم) امانت كطورير بين تواس كا یہ کہنا عکی کی (میرے ذمے) وجوب کا فائدہ دیتا ہے اور جب اس نے وریعت (امانت) کالفظ کہا تو اسے حفاظت كى طرف بدل ديا اوركى كايكهناك أُغطَيْتَنِي أُو أَسْلَفْتَنِي أَلْقًا فَلَمْ أَقْبِضْهَا و نے مجھے ایک ہزاردیے یا بچے سلم کی لیکن میں نے قبضہ ہیں کیا، ریجی بیان تغییر سے ہے۔ ای طرح اگر كهالِفُلَانِ عَلِيًّ أَلْفُ زَيْوُفُ فلال كرمير ن د عايك ہزار كھو لَے عَلَيْ ہِن \_

اور بیان تغییر کا حکم بیہ ہے کہ بیتی ہے وصل کلام کے ساتھ اور فصل (جدا کلام ) کے ساتھ صحیح

نعل: بيا<sup>نِ عطف</sup>

بيرِ يَعْمُلُ وَأَمَّا بَيَانُ الْعَطْفِ: فَمِثْلُ أَنْ تَعْطِفَ مَكِيْلًا أَوْ مَوْزُوْنًا عَلَى جُمَلَةٍ فَصُلُّ وَأَمَّا بَيَانُ الْعَطْفِ: فَمِثْلُ أَنْ تَعْطِفَ مَكِيْلًا أَوْ مَوْزُوْنًا عَلَى جُمَلَةٍ مُجَمِيهٍ بِهِ وَلَا يَعَلَيْهُ وَلَفِيْدُ حِنْطَةٍ كَانَ الْعَطَفُ بِهَانِ لَةِ الْبَيَانِ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ ذَلِكَ مُجَمِيهٍ أَوْ مِائَةٌ وَقَفِيْدُ حِنْطَةٍ كَانَ الْعَطْفُ بِهَانِ لَةِ الْبَيَانِ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ ذَلِكَ وَرَدَهُمْ أَوْ مِائَةٌ وَقَفِيْدُ حِنْطَةٍ كَانَ الْعَطْفُ بِهَانِ لَةٍ الْبَيَانِ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ ذَلِكَ وَرَدَهُمْ أَوْ مِائَةً وَقَفِيْدُ حِنْطَةٍ كَانَ الْعَطْفُ بِهَانِ لَهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَدِرُهُمْ او سِلَ وَسِلَ مَا لَكُ قَالَ: مِا لَكُ قُولُونَ اللَّهُ أَثْوَانٍ اللَّهُ وَثَلَاثَةُ وَرَاهِمَ أَوْ مِائَةً وَثَلَاثَةُ وَرَاهِمَ أَوْ مِائَةً وَلَلاثَةُ وَرَاهِمَ أَوْ مِائَةً اللَّهِ مِائَةً وَلَلاثَةُ وَرَاهِمَ أَوْ مِائَةً اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاثَةً وَلَا اللَّهُ مِائَةً اللَّهُ وَلَا لَهُ مِائَةً وَلَا لَهُ مِائَةً وَلَا لَهُ مِائَةً وَلَا لَهُ مِائَةً وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِائِنًا لَوْ مِائَةً وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه الجِسِ وَ مَا فَالِنَا الْمِالَةِ مِنْ فَإِلَكَ الْجِنْسِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: أَحَدُّ وَالْكُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ الْكُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْلَّالِمُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلْلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّالِلَّا لَلْلَّالِ لَلْلَّالِلَّاللَّلَّ لِللَّهُ لِللَّا لَلَّهُ لِللللَّالِلَّاللَّالِلّا وَلَا اللَّهِ مِلْكُ اللَّهِ مِلْكُ أَوْ مِأْكُةً وَشَاتًا كُنْ لَا يَكُوْنُ ذَٰلِكَ وَعِلْمُ وَمَا لَكُ وَمَا لَكُ وَمَا لَكُونُ ذَٰلِكَ وَعِلْمُونُ وَدِرْهَمًا مِنِيلًا فِي مَا لَكُ وَمَا لَكُونُ ذَٰلِكَ وَعِلْمُونُ وَدِرْهَمًا مِنِيلًا فِي مِلْكُونُ ذَٰلِكَ وَعِلْمُونُ وَدِرْهَمًا مِنْ مِنْ اللَّهِ مِلْكُونُ ذَٰلِكُ وَعَلَيْهُ وَمُؤْتُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالَّذِي مُنْ اللَّهُ مُلِّلَّا مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالُّولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِ وعِسرون وَ عَلَيْ عَلَفِ إِنْ عَطَفِ الْوَاحِدِ بِمَا يَصْلُحُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ كَالْمَكِيْلِ وَعِلَا اللَّهِ مَا عَطَفِ الْوَاحِدِ بِمَا يَصْلُحُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ كَالْمَكِيْلِ وَعِلَا اللَّهِ مَا عُطُفِ الْوَاحِدِ بِمَا يَصْلُحُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ كَالْمَكِيْلِ وَعِلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِي مُنْ اللْمُعُلِيلُ مِنْ اللْمُولِي مِنْ الللْمُعُلِيلُ مِنْ اللْمُعُلِي مِنْ اللللْمُ مِنْ اللْمُعُلِيلِ مِنْ اللللْمُعُلِيلُولُ مِنْ الللْمُعُلِيلِي مِنْ اللللْمُعُلِيلِي مِنْ الللْمُعُلِيلُ مِنْ اللْمُعْمِي مِنْ الللْمُعِلِي مِنْ اللْمُعُلِيلِ مِنْ اللْمُعُلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ بَيَاں بِسِود وَ مَا لَةٍ وَ مُوسُفَ عَلَيْهِ: يَكُونُ بَيَاتًا فِي مِائَةٍ وَشَاةٍ ، وَمِائَةٍ وَثَوْبٍ عَلَى وَالْمَوْزُونِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ: يَكُونُ بَيَاتًا فِي مِائَةٍ وَشَاةٍ ، وَمِائَةٍ وَثَوْبٍ عَلَى

بیان کی صور یک

ترجهه: بيان عطف كى مثال إس طرح ہے كتم كيلى ياوزنى چيز كالمجمل جمله پرعطف كروتو ر بالله عَلَيَّ مِأْتُةٌ وَدِرْهَمٌ "فلال كَ يَعْلَيْ مِأْتُةٌ وَدِرْهَمٌ "فلال كَ يَعْلَى مِأْتُةٌ وَدِرْهَمٌ "فلال كَ

میرے ذیے ایک سواور در ہم ہے''۔

ياكة وتَفِيْدُ حِنْظَةٍ "أي سوآورايك تفير كندم بي "وياعطف ال بات ع بان کاطرح ہے کہ بیتمام ایک ہی جنس سے ہیں ای طرح اگر کے کہ مِائَةٌ وَثُلَاثَةُ أَنْوَابٍ "ايكسواورتين كرك" - يا كم : مائة وثلاثة در اهم" ايكسواورتين درجم" يا كَ: مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَعْدُى " (ايك سواورتين غلام" تويوان بات كابيان بح كمايك سوجى اى

ض سے ہیں جیسے وئی کے: أَحَدُّ وَعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا " بعنی اکیس درہم"۔

بنلاف ال ك جب كم: مِائَةٌ وَتَوْتُ يَا مِأْنَةٌ وَشَاةٌ "يدايك وكابيان نہیں ہوگا۔اورعطف کا بیان ہونا جب ایک کا عطف ہواس بات کے ساتھ خاص ہے جب وہ ذمه میں دَین ہوجس طرح کیلی اور وزنی چیز اور حضرت امام ابو پوسف مستعید فرماتے ہیں اس قاعدے كى بنياد پرمِاكَةٌ وَشَاةٌ اورمِاكَةٌ وَتَوْبٌ بيان موگا-:

فَصُلٌ وَأَمَّا بَيَانُ التَّبْدِيْلِ: وَهُوَ النَّسْخُ، فَيَجُوْزَ ذٰلِكَ مِنْ صَاحِبٍ نصل:بيان تبديل وظی کا حکم حضرت امام ابوصنیفہ و النظیمی کے نز دیک اس کے خلاف ہے کیونکہ لونڈ بول مرال وں ہیں ہیں ہیں ہیں وطی کے طلال ہونے کے اعتبار سے مِلک کی جہت متعین نہیں ہوگی۔ صورتیں ہیں یس وطی کے طلال ہونے کے اعتبار سے مِلک کی جہت متعین نہیں ہوگی۔

فَصُلَّ: وَأُمَّا بَيَانُ الْحَالِ: فَمِثَالُهُ: فِيْمَا إِذَا رَأْيِ صَاحِبُ الشَّرَعَ السَّرَعَ الشَّرَعَ السَّرَعَ السَّرَعَ السَّرَعَ الشَّرَعَ الشَّرَعَ السَّرَعَ السَّرَعَ السَّرَعَ السَّرَعَ الشَّرَعَ السَّرَعَ السَلَّعَ السَلَعَ السَلَّعَ السَلَعَ السَلَّعَ السَلْعَ السَلَّعَ السَلِيقِ السَلْعَ السَلَّعَ السَلَّعَ السَلَّعَ السَلَّعَ السَلَّعَ الْعَلَعَ السَلَّعَ السَلَّعَ السَلَّعَ السَلَّعَ السَلَعَ السَلَعَ السَلِيقَ السَلِيقَ السَلْعَ السَلِيقَ السَلِيقَ السَلِيقَ السَ مُعَايَنَةً فَلَمُ يَنْهَ عَنْ ذٰلِكَ كَانَ سُكُوْتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيِيَانِ أُنَّهُ مَشْرُوعٌ وَالنَّوْ إِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَسَكَتَ كَانَ ذَٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ رَاضٍ بِذَٰلِكَ وَالْبِكُرُ عَلِمَتُ بِتَزُونِيجَ الْوَلِيِّ. وَسَكَتَتُ عَنِ الرَّدِّ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةَ الْبَيَانِ بِأَنْزِلُ وَالْإِذْنِ وَالْمَوْلَى إِذَا رَأْى عَبْدَهُ يَمِيْعُ وَيَشْتَرِي فِي السُّوْقِ فَسَكَتَ كُانٍ إِلَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ، فَيَصِيْرُ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَاتِ. وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا نَكُنَ إُ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَكُونُ الْإِمْتِنَاعُ بِمَنْزِلَةِ الرِّضَاءِ بِلْزُوْمِ الْمَالِ بِطَرِيْقِ الْإِنْ عِنْدَهُمَا، وَبِطَرِيْقِ ٱلبُنِولِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَاللَّهُ. فَالْحَاصِلُ: أَنَّ السُّكُونَ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ. وَبِلْهَذَا الطَّرِيْقِ قُلْنَا: الْإِجْمَا يَنْعَقِدُ بِنَصِّ الْبَعْضِ وَسُكُوْتِ الْبَاقِيْنَ.

ترجهه:اوربیان حال کی مثال مدے که صاحب شریعت نے کسی کام کو اپنی آئر ہے دیکھااوراس ہے منع نہ کیا تواس کی خاموثی اس بات کا بیان ہے کہ بیکام جائز ہے۔ اور شفعہ کرنے والے کو جب معلوم ہوااوروہ خاموش رہا تو بیاس بات کے بیان کی طور ا ہے کہ وہ اس پرراضی ہے اور کنواری لڑکی کو جب معلوم ہوا کہ اس کے ولی نے اس کا نکاح کرد؛ ہے اور وہ رد کرنے سے خاموش ربی توبیاس کی رضامندی اور اجازت کے بیان کی طرح ہے۔ اورمولیٰ نے جب اپنے غلام کو بازار میں خرید وفروخت کرتے ہوئے دیکھااور وہ خامو اُں ا تو بداجازت دینے کی طرح ہے ہی وہ تجارت میں ماذون ہوجائے گا اور مدعیٰ علیہ جب مجلس قضاء میں انکار کرے (یعنی قسم نہ اُٹھائے ) تو اس کا رُک جانامال کے لازم ہونے کے اقرار کی طرح ہے یہ صاحبین کے نزویک ہے اور حضرت امام ابوضیفہ وطلطی کے نزدیک بذل کی طرح ہے۔ یس حاصل کلام یہ ہے کہ جس جگہ بیان کی حاجت ہووہاں خاموش رہنا بیان کی طرح ہے۔ای بنیاد پرہم کتے ہیں کہ اجماع بعض حضرات کے واضح بیان اور باقی کی خاموثی سے منعقد ہوجا تاہے۔

### سوالات

ہے۔ اب بیان کا لغوی معنی اور اس کے سیات طریقوں کی وضاحت کریں۔ ا۔ بیان تقریر کی تعریف کریں اور کسی ا

۲۔ بیان ریسی کے بین اور اس کی مثال بھی ذکر کریں۔ نیز بیان تقریر اور بیان تفسیر کا تھم ۲۔ بیان تفسیر کے کہتے ہیں اور اس کی مثال بھی ذکر کریں۔ نیز بیان تقریر اور بیان تفسیر کا تھم

معلق بالشرط عم كے ليے سبب كب بنتا ہے اس سلسلے ميں احناف اور شوافع كا اختلاف اور

فائده خلاف ي مثال بيان كرير-

١- لونڈى سے نکاح کے جواز کے لیے کیا شرط ہے اور مطلقہ بائند کے لیے نفقہ کے لیے کیا شرط ہے۔ حفی شافعی اختلاف سے دلائل ذکر کریں۔

2- موسوف میں صفت کی بنیاد پر حکم مرتب ہوتا ہے اس سلسلے میں اختلاف اور (دلائل واضح

٨- دبو كسلي مين حديث شريف مين استثناء ب جوبيان تغيير ب اس حوالے سے احناف وشوافع کے درمیان اختلاف کی کیا نوعیت ہے۔

۹۔ بیان ضرورت کی تشریح اور مثالوں کے ذریعے وضاحت کریں۔

ا۔ بیان حال سے کیا مراد ہے مثالوں کے ذریعے واضح کریں۔

الد بیان عطف کی تعریف کریں اور بتا عیں کہ لفلان علی مائة و در همر میں درجم يان عطف عمائة و ثوب مين توب بيان عطف نهين اس كى كياوجه -

۱۱ بیان تبدیل سے کیا مراد ہے نیز بیان تغییر اور بیان تبدیل میں کیا فرق ہے بیان تبدیل کی ، کوئی مثال بھی ذکر کریں۔

ا أصول الث شي، مترجم مع سوالات بزاروي الشَّنع، وَلَا يَجُوزُ ذَٰلِكَ مِنَ الْعِبَادِ. وَعَلَى هٰذَا بَطَلَ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُنِ الشن وريبور مرح رو المركز الرُّجُورُ الرُّجُورُ الرُّجُورُ الرُّجُورُ عَنِ الْإِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَسُخُ الْحُكْمِ، وَلَا يَجُورُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ؛ لِأَنَّهُ وَقَالَ: وَهِيَ زُيُونٌ كَانَ ذَٰلِكَ بِيَانُ التَّغْيِيْرِ عِنْدَهُمَا فَيَصَحُّ مَوْصُوْلًا، وَهُوَ بَيِكَانُ التَّبُويُلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ عَلِيْكَ، فَلَا يَصِحُ وَإِنْ وُصِلَ. وَلِوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْقُ مِنْ ثُمَنِ جَارِيَةٍ بَاعَنِيْهَا وَلَم أَقْبِضْهَا، وَالْجَارِيَةُ لَا أَثْرَ لَهَا كَانَ أَلِكَ بِيَانَ التَّبْدِيْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ اللهُ الْأِقْ الْإِقْرَادِ بِلُزُومِ الثَّنْنِ إِقْرَارٌ بِالْقَبْضِ عِنْدَ هَلَاكِ ٱلْمَبِيْعِ. إِذَّ لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنَّفَسِخُ ٱلْبَيْعُ فَلَا يَبْقَى الثَّمَنُ لَازِمًا

توجها فصل: اور بیان تبدیل سے مراد نسخ ہے پس بیصاحب شریعت کی طرف سے جائز ہے اور بندوں کی طرف سے جائز نہیں۔اسی لیے کل کوکل سے متنیٰ کرنا باطل ہے کیونکہ یے کم کومنسوخ کرناہے۔اوراقرارہے رجوع کرناضچے نہیں اسی طرح طلاق اور عتاق (آزاد کرنا) ہے بھی رجوع سیجے نہیں کیونکہ بیان ہے اور بندے کواس کااختیار نہیں۔

ادراكركى ن كهاكه لآنٍ عَلَيَّ أَلْفٌ قَوْضٌ، أَوْ ثَنْنُ الْمَبِيْعِ، وَقَالَ: وَهِيَ زُیوُون فلال کے مجھ پرایک ہزار بطور قرض ہیں یا کہامبیع کی قیمت ہے، اور (ساتھ ہی) کہا کہوہ کھوٹے ہیں تو صاحبین رحمہااللہ کے نزدیک یہ بیان تغییر ہے البذا پہلے کلام سے متصل ہوتو صحیح ہےادر حفرت امام ابوحنیفه وطنسی کنزدیک به بیان تبدیل ب پس صحیح نبیس اگرچه موصول مو

اوراگر كها كدلِفُلانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ بَاعَنِيْهَافلال كمير ذے ایک ہزار اس لونڈی کی قیمت سے ہیں جواس نے مجھے بچی ہے اور میں نے اس لونڈی پر قبضة نہیں کیا اور لونڈی کاعلم نہیں (کہ کہال ہے) تو حضرت امام ابوحنیفہ وسیسی کے نز دیک بیہ بیان تبدیل ہے کیونکہ ممکن لازم ہونے کا اقرار اس صورت میں جب پہیچ ہلاک ہو چکا ہو قبضہ کا ۔ اقرار ہے۔ کیونکہ اگر وہ قبضہ سے پہلے ہلاک ہوا ہوتو بیج فنخ ہوجائے اور شن اس کے ذمہ لا زم

المال مول اسان من مردا مول اسان من مردا اور نیسری قشم وه م جس میں احتمال اور شبه دونوں موں ۔ ان کو آ حاد ( خبر واحد کی جمع ) کہا اور نیسری قشم وہ م جاتا ؟ - بال المان كونكه ان كى تعدادزياده موتى ہادر بدروایت اس طرح تم تک پنج - موالید الله مان كرد الله مان كا تعدادزياده موتى ہا الله عنداد مان كا تعداد مان كا رَبِينِ اللهِ اللهُ وَأَعْدَادُ الرَّكُعَاتِ، وَ مَقَادِيْرُ الرَّكَاةِ. وَالْمَشْهُوْدُ:
مِثَالُهُ: نَقُلُ الْقُرْآنِ وَأَعْدَادُ الرَّكُعَاتِ، وَ مَقَادِيْرُ الرَّكَاةِ. وَالْمَشْهُوْدُ: مِينَ هِ مِنْ مَنْ اللهُ عَالَا عَالَهُ مَا اللهُ الل مَا كَانِ اولا مَهُ الْمُتَوَاتِرِ حَتَّى اتَّصَلَ بِكَ. وَذَٰلِكَ مِثْلُ حَدِيْثِ الْمَسْحِ عَلَى بِالْفُبُولِ، فَصَاد كَالْمُتُواتِر حَتَّى اتَّصَلَ بِكَ. وَذَٰلِكَ مِثْلُ حَدِيْثِ الْمَسْحِ عَلَى بِالْفُبُولِ، فَصَاد كَالْمُسْحِ عَلَى الْمُسْحِ عَلَى بِالْفُبُولِ، فَصَاد كَالْمُسْحِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا بِالْقَبُونِ، صَدِّدِ فِي بَابِ النِّنَا ثُمَّ الْمُتَوَاتِدُ يُوْجِبُ الْعِلَمَ الْقَطْعِيَّ وَيَكُونُ رَدُّهُ الْنُفْنِ، وَالرَّجُمِ فِي بَابِ النِّنَا ثُمَّ الْمُتَوَاتِدُ يُوْجِبُ الْعِلَمَ الْقَطْعِيَّ وَيَكُونُ رَدُّهُ العب، والربين والمربين عَلِمَ الطَّمَّ أَنِيْنَةِ، وَيَكُونُ رَدُّةً بِلُعَةً، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ لَهُ وَالْمَشْهُودُ يُوجِبُ عَلِمَ الطَّمَّ أَنِيْنَةِ، وَيَكُونُ رَدُّةً بِلُعَةً، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ لَعُوا وَالْمَشْهُودُ يُوجِبُ عَلِمَ الطَّمَّ أَنِيْنَةِ، وَيَكُونُ رَدُّةً بِلُعَةً، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ

الْعُلَمَاءِ فِي لُزُوْمِ الْعمل بِهِمَا وَإِنَّمَا الْكَلامُ فِي الْآحَادِ. - آری مثال قرآن پاک کامنقول ہونا (نماز کی) رکعات کی تعداداورز کو ج کی مقدار-اس کی مثال قرآن پاک کامنقو اورمشہور وہ ہے جوشروع میں احاد کی طرح ہو پھر دوسرے اور تیسرے دور میں مشہور ہوجاۓاورامت اے قبولیت کے ساتھ حاصل کرے پس پیمتوانر کی طرح ہوجاتی ہے۔ حتی کہ متعلق میں کہنچ اور اس کی مثال موزوں پرسے اور زنا کی صورت میں رجم ہے متعلق میں اللہ میں اللہ میں اللہ متعلق میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ متعلق میں اللہ میں اللہ متعلق متعلق میں اللہ میں اللہ میں اللہ متعلق میں اللہ میں الل

پرمتوار علم قطعی کو واجب کرتا ہے اور اس کا رد کفر ہے اور حدیث مشہور اطمینان بخش علم کو پرمتوار علم قطعی کو واجب کرتا ہے اور اس کا رد کفر ہے اور حدیث واجب کرتی ہے اوراس کارو بدعت ہے اور ان دونوں پر عمل کے لازم ہونے میں علماء کے درمیان کولانتلاف نیں کلام (اختلاف) اخبار احاد میں ہے۔

فَنَقُوْلُ: خَبْرُ الْوَاحِدِ هُوَ مَا نَقَلَهُ وَاحِدٌ عَنْ وَإِحِدٍ، أَوْ وَاحِدٌ عَنْ فَنَقُولُ: فبرداحدأس كاحكم اورشرا كط مُنَاعَةٍ أَوْ جَمَاعَةٌ عَنْ واحِدٍ، وَلَا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ إِذَا لَمَ تَبْلُغُ حَلَّ الْمَشْهُورِ وَهُوَ برينه مُوْجِهُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّدْعِيَّةِ بِشَرْطِ إِسْلَامِ الدَّاوِي وَعَمَالَتِهِ، وَضُبُطِهِ، وَعَقُلِهِ، وَاتِّصَالِهِ بِكَ ذُلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّرُطِ توجمہ: پس ہم کہتے ہیں کہ خبر واحدوہ ہے جے ایک راوی ایک سے نقل کرے یا آیک راوی ایک ہم کہتے ہیں کہ خبر واحدوہ ہے 

## دوسري بحث: سنت ِرسول الله الله والم

ٱلْبَحْثُ الثَّانِيْ: فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ عِنْ اللَّهِ وَهِيَ أَكُثَرُ مِنْ عَدَدِ الرَّمُل وَالْحَطي ترجمه: سنت (احادیث مبارکه)ریت اور کنکریول کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔

فَصُلَّ فِي أَقْسَامِ الْخَبْرِ خِبْرُ رَسُولِ الله عَلَيْ إِمَنْزِلَةِ الْكِتَابِ فِي حَقْ لُزُوْمِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ، فَإِنَّ مِنَ أَطَاعَهُ فَقَلُ أَطَاعَ اللهُ، فَمَا مَرَّ ذِكُرُهُ مِنُ بَحْثِ اِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْمُشْتَرِكِ وَالْمُجْمَلِ فِي الْكِتَابِ فَهُوَ كَذَٰلِكَ فِي حَقِّ السُّنَّةِ، إِلَا أَنَّ الشُّبْهَةَ فِي بَابِ الْخبر فِي ثُبُوتِهِ من رَسُولِ الله عَلَيَّةَ، وَاتَّتَّصَالِهَ بِه، وَلِهُذُا الْمَعْنِي صَارَ النَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ صَحَّ من رَسُولِ الله عِنْ الله عَنْ وَثَبَتَ مِنْهُ بِلَا شُبْهَة، وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ. وَقِسْمٌ فِيْهِ ضَرْبُ شُبْهَةٍ، وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ. وَقِسْمٌ فِيهِ إِخْتِمَالٌ وَشُبْهَةٌ، وَهُوَ الْآحَادُ فَالْمُتَوَاتِرُ: مَا نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ جَمَاعَة لَا يُتَصَوَرُ تَوَافُقُهُمْ عَلَى الْكِذُبِ لِكَثْرَتِهِمَ، وَاتَّصَل بِكَ هُكَذَا.

ترجمه: خبر (حدیث) کی اقسام، رسول اکرم النظیام کی خبر (حدیث) علم اور عمل کا زم ہونے میں تتاب (قرآن پاک) کی طرح ہے۔ پس بے شک جس نے آپ النظام کی فر ما نبرداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کی۔

اور جو کجھ خاص، عام، مشترک اور محمل وغیرہ اقسام کتاب (کی بحث) میں گزر چکی ہیں وہ سنت کے حق میں بھی اسی طرح ہیں مگر حدیث کے باب میں رسول اکرم اٹھ ایکا سے اس کے ثبوت اورآپ تک اس کے اتصال میں شبہ بھی ہوسکتا ہے۔

اس معنیٰ کے اعتبار سے خبر کی تین اقسام ہیں: 

ا من مران موادر دوجد سيث مشهوز ہے۔

اصول ال ی مربی بر می می اور بیادر بیادر می احکام میں عمل کوواجب کر این جب تک مشہور حدیث کی حد تک نہ پنچے اور بیاحدیث شرعی احکام میں عمل کوواجب کر آب جب تک سہور حدیث مدر ہے ۔ اس کے لیے راوی کامسلمان ہونا، عادل ہونا یا دواشت والا ہونا عقمند ہونا شرط ہارہ ہونا مرط ہارہ ہونا حديث رسول اكرم الناية إسعة تكم تك متصل مو-

### راوی کی اقسام

ثُمَّ الرَّاوِيْ فِي الْأَصْلِ قِسْمَان مَعْرُونٌ بِالْعِلْمِ وَالْإِجْتِهَادِ كَالْطُولُ الْأَرْبَعَةِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِّ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُ وَزَيْدٍ بُنِ ثَابَتٍ، وَمُعَاذِ بُنِ جَبَل وَأَمْثَالِهِمْ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمْ أَجْمَعِنِنَ إِ صَحَّتُ عِنْدَك رِوَايَتُهُمُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَي يَكُونُ الْعَمَلُ بِرَوَايَتِهُمْ أَوْلَيْ الْعَمَلِ بِٱلْقِيَاسِ. وَلِهٰذَا رَوْى مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ حَدِيثَ الْأَعْرَابِيِّ ٱلَّذِي كَانَ فِي عَيْدًا سُوءٌ فِي مِسْأَلَةِ الْقَهْقَهَةِ، وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهِ، وَرَوْى حَدِيثَ تَأْخِيْرِ النِّسَامِ مَسْأَلَةِ الْمُحَاذَاةِ وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهِ، وَرُوىٰ عَنِ عَائِشَةً وَلَهُا حَدِيْثَ الْقُلْ وَتُركَ الْقِيَاسَ بِهِ، وَرَوى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ حَدِيثُ السَّهُو بَعُلَ السُّكُر وترك القِيَاسَ به.

ترجهه د: پهر بنیادی طور پر راوی کی دوشمیں ہیں: ﴿ (وه راوی) جوعلم اور اجتهاد کے ساتھ معروف ہیں جیسے چارول خلفاء (زاشدین) اور حفرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبدالہ بن عباس، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذبن جبل اوران جیسے محا كرام وفي السيم جب ان حضرات كى روايت حضور التي الم على الم على صحيح ثابت موتو قيار کے مقابلے میں ان کی روایت پرعمل زیادہ بہتر ہے۔

ای لیے حضرت امام محمد مرات ہے (نماز میں) قبقہہ کے بارے میں اس محالی کا حدیث کوروایت کیا جن کی بینائی میں کمزوری تھی اور قیاس کوچھوڑ دیااور محاذاۃ (عورت کا مرد کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونا) کے مسکلہ میں عورتوں کو پیچیے رکھنے والی حدیث کو روایت کیا اور ال ئے مقابلے میں قیاس کوچھوڑ دیا۔

اورسلام کے بعد بھو لنے کے مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود زائنی کی حدیث کوفل کیا ۰ اوراس مالے میں قیاس کوترک کردیا۔

الله دُون الرُّوَاقِ: هُمْ الْمُعُرُوفُونَ بِالْحِفْظِ وَالْعَدَالَةِ دُون وَالْعَدَالَةِ وَالْعَدَالَةُ وَلَوْنَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَالَةِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَالَةِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَالَةِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَ المان عرال عالى المان من المان وَالقِسمُ مَا لِنَهُ مُرَيْرَةً وَأُنْسِ بْنِ مَالِكٍ كَلَيْهِ . فَإِذَا صَحَتْ رِوَايَةُ وَالْفَتُوكُ وَالْفَتُولُ وَلَا مُعَمِّدُ وَالْفَتُولُ وَالْفَتُولُ وَالْفَتُولُ وَالْفَتُولُ وَالْفَتُولُ وَالْفَتُولُ وَالْفِي وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَمِّدُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَاللَّالِلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِلَّا اللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّا الإنجة العموم المنتقب الخابد القيماس فَلا خِفَاء في لِرُوْمِ الْعَمَل بِهِ، وَإِنْ الْخَمَل بِهِ، وَإِنْ الْخَبَلُ الْقِيمَاسِ أَوْلَى، مَثَالُهُ: مَا عِلْمَ أَنْ الْحَمَل بِهِ، وَإِنْ مِثَالُهُ: مَا عِلْمَ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ ال عَالَفَهُ كَانَ السَّلِ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَيْنَ أَرَأَيْتَ لَوْ تَوَضَّأَتَ بِمَا عِ سَخِيْنٍ أَكُنْتَ ا مَا لَهُ فَانَ اللَّهُ النَّالُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِيْنَ أَرْبُتُهُ النَّالُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَاسٍ وَلَيْنَ أَرْبُتُهُ النَّالُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَاسٍ وَلَيْنَ أَرْبُ عَلَيْهِ أَكُنْتَ اللَّهُ النَّالُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَاسٍ وَلَيْنَ الْمُعَالِمِ الْمُؤْمِنِ أَكُنْتُ النَّالُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَاسٍ وَلَيْنَ الْمُعَالِمِ الْمُؤْمِنُ الْمُعَالِمُ النَّالُ فَي الْمُعَالَ اللَّهُ النَّالُ فَي اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل تَوَفَّامِيه سَدِ وَايَةً أَنِي هُرَيْرَةً فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ بِالْقِيَاسِ. وَبِاعْتِبَارِ وَبِاعْتِبَارِ وَايَةً أَنِي هُرَيْرَةً فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ بِالْقِيَاسِ. وَبِاعْتِبَارِ وَايَةً أَنْ هُرَانًا وَايَةً أَنْ مُسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ بِالْقِيَاسِ. وَبِاعْتِبَارِ وَايَةً وَلَيْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّا مُنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ تَرَكُ اللَّهُ مَا لَا لَدُوالِا قُلْنَا: شَرُطُ الْعَمَلِ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ: أَنْ لَا يَكُوْنَ مُخَالِقًا الْيَرِكُ أَنْ لَا يَكُوْنَ مُخَالِقًا اختِلابِ مَرْ مَعَ الْمُنْ مُوْرَةِ. وَأَنْ لَا يَكُوْنَ مُخَالِقًا لِلطَّاهِرِ، قَالَ عِلَى الْمَنْ تَكُثُورُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ. وَأَنْ لَا يَكُوْنَ مُخَالِقًا لِلظَّاهِرِ، قَالَ عِلَى الْمَنْ الْمَ لِللِّهِ إِنْ مُعْدِي، فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِيْ حَدِيثٌ فَأَغْرِ ضَوْهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، لَكُمْ الْأَحَادِيثُ بَعْدِي، فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِيْ حَدِيثٌ فَأَغْرِ ضَوْهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، لَهُا وَافَقَ فَاقْبَلُونُهُ، وَمَا خَالَفَ فَرُدُّونُهُ

وسری قتم میں وہ راوی شامل ہیں جواپنے حافظے اور عدالت کے ساتھ مشہور

ب<sub>ن ا</sub>جتهاداورنتوی میں معروف نہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن ما لک فاقتہا۔ پس جب تمہارے نزدیک ان جیسے راویوں کی روایت سیح ہوتو (دیکھو) اگر وہ حدیث

تاں کے موافق ہوتواں پڑمل کے لازم ہونے میں کوئی پوشید گی نہیں۔

ادراگروہ (قیاس کے ) مخالف ہوتو قیاس پر عمل زیادہ بہتر ہے اس کی مثال وہ (روایت) ے جو حفرت ابو یہ یرہ وزاللہ سے اس چیز (کے استعمال) سے وضو کرنے کے بارے میں ہے

مفرت ابن عباس والمنال نے ان سے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ گرم یانی ت وضوكري تواس كے بعد پھروضوكريں گے تو وہ خاموش رہے۔ تو حضرت ابن عباس وظافتان تاں کے ذریعے ان کارد کیا کیونکہ اگران کے پاس کوئی روایت ہوتی تو اسے قل کرتے اور اس بلار پر ہارے اصحاب (احناف) نے مصراۃ کے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ کی روایت کو قال کا وجہے چھوڑ دیا۔

ادر او ایول کے احوال مختلف ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کرنے کے

المال ما كار المال 

رہا یہ در رہاں اور آپ کے کلام کا معنیٰ کی صحبت اختیار کی اور آپ کے کلام کا معنیٰ () معنیٰ اللہ میں مومن: جس نے رسول اگرم لیکھیں کی صحبت اختیار کی اور آپ کے کلام کا معنیٰ جاری ربی اور اس کے حضور کا پیم روہ اپنے قبیلے کی طرف واپس گیا اور اس نے حضور کی پیم کے کام کی حقیقت کونہ جان سکا۔ پھر وہ اپنے آت ے میں است میں الفاظ میں ) حدیث نقل کر دی اور معنیٰ بدل گیا حالانکہ اس کا خیال تھا الفاظ کے علاوہ (دوسرے الفاظ میں ) حدیث نقل کر دی اور معنیٰ بدل گیا حالانکہ اس کا خیال تھا

ر معنیٰ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ منافق: ایسامنا فق جس کی منافقت معروف نہیں تھی اس نے وہ بات روایت کی جواں نے نہیں تی پس اس سے پچھلوگوں نے سنااوراسے خلص مومن خیال کرتے ہوئے اس کی جواں نے نہیں تی پس اس سے پچھلوگوں ورمیان مشہور ہوگئ اس وجہ سے حدیث کو کتاب اللہ پر پیش مدیث کو کتاب اللہ پر پیش ر اوراس کے سنت مشہورہ کو کتاب اللہ پر پیش کرنے کی مثال شرمگاہ کو ہاتھ لگانا (اوراس ے وضوکا لوٹنا) ہے کہ حضور النہ اللہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا: جس شخص نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ

م نے اُسے کتاب اللہ پر پیش کیا تو وہ اللہ تعالی کے اس قول کے خلاف ہے ارشادِ نداوندى ، فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا " "اس (مسجد قباء) ميس يجهد لوگ بيس جوخوب

وہلوگ پتھروں سے استنجا کر کے پھر یانی سے دھوتے تو اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نوناتور (پانی سے استنجا) مطلقانا یا کی کاسب ہوتا یا کیزگی کانہیں۔

رول اكرم الناليم المنافر الما: أَيُّمَا إِمْرَ أَقْ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ "جوعورت الله ولى كى اجازت كے بغير خود نكاح كركے ال کا نکاح باطل ہے باطل ہے۔''

یہ صدیث قرآنِ پاک کی اس آیت کے خلاف ملے جس میں ارشاد فرمایا: فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَذُواجَهُنَّ • " پس ان عورتوں كوندروكو كدوه اپنے (مونے والے) أصول ال ثي امتر جم مع سوالات بزاروى الله المعالمة المعالم کے بیٹرط ہے کہ دہ قر آن اور حدیث مشہور کے خلاف نہ ہواور ظاہر کے خلاف بھی نہور رطب برور را المالية المُنْ لِكُمْ الْأَحَادِيثُ بَعُدِي، فَإِذَا رُوِي لَكُمْ الْأَحَادِيثُ بَعُدِي، فَإِذَا رُوِي لَكُمْ

بِ اللهِ عَلَى مَا مِنْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا وَافَقَ فَاقْبَلُونَهُ، وَمَا خَالَفَ فَرُدُونِ لَا لَمُ ا عَنِي حَدِيثٌ فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا وَافَقَ فَاقْبَلُونَهُ، وَمَا خَالَفَ فَرُدُونِ عیبی حدید عرب می احادیث کرت کے ساتھ آئیں گی یس جب تمہارے لیاری یرے بعد ہا۔۔۔ حدیث مجھ سے منسوب مروی ہوتو اسے اللہ کی کتاب پر پیش کروپس جو اس کے موافق ہو اسے قبول کرواور جو مخالف ہواسے رد کر دو۔

تین قشم کےراوی

وَتَحْقَيِثُ ذَٰلِكَ فِيْمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهُ قَالَ: كَانَتُ الرُّوَاةُ عَلِي ثَلَاثَةٍ أَقْسَامٍ: مُؤْمِنَّ مُخْلِصٌ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَعَرَفَ مَعْنى كُلَامِهُ. وَأَعْرَابِيٌّ جَاءَ مِنَ قَبِيلَةٍ فَسَمِعَ بَعْضَ مَا سَمِعَ وَلَمْ يَعْرِفْ حَقِيْقَةً كَلام رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْرَجَعَ إِلَى قَبِيلَتِهِ، فَروى بِغَيْرِ لَفُظِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَتَغَيُّر الْمَغْنَى وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْمَغْنَى لَا يَتَفَاوَتُ. وَمُنَافِقٌ لَمْ يُغْرَفُ نِفَاقُهُ، فَروى مَالَمُ يَسْمَعُ وَافْتَرَىٰ، فَسَمِعَ مِنْهُ أَنَاسٌ، فَظَنَّوْهُ مُؤْمِنًا مُخْلِصًا فَرَوَوا ذٰلِكَ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ. فَلِهٰذَا الْمَعْنَى وَجَبَ عَرَضُ الْخَبْرِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ. ونظيرُ الْعَرْضِ عَلَى الْكِتَابِ فِي حَدِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ فِيْمَا يُرُولَى عَنْهُ اللَّهِ مَنْ مَسَّ ذَكَرَةُ فَلْيَتَوَضَّأَ. فَعَرَضْنَاهُ عَلَى الْكِتَابِ، فَخَرَجَ مُخَالِقًا لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّزُوْا ﴿ ﴿ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ يَغْسِلُونَ بِالْمَاءِ. وَلَوْ كَانَ مَسُّ الذَّكرِ حَلَثًا لَكَانَ هٰذَا تَنْجِيْسًا لَا تَطْهِيُوا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَ كُذٰلِكَ قَوْلُهُ ١٤٤ أَيُّمَا اِمُرَأَةٍ لَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ · بَاطِلٌ بَاطِلٌ خَرَجَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوْهُ نَ أَنْ يَنْكِمْنَ أَزْوَاجَهُنّ ﴾، • فَإِنَّ الْكِتَابَ يُوْجِبُ تَحْقِيْقَ النِّكَاحِ مِنْهُنَّ وَمِثَالُ الْعَرْضِ عَلَى الْخَبْرِ الْمَشْهُوْدِ: دِوَايَةُ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ: ٱلْبَيِّنَةُ عَلَ الْمُدَّعِيْ وَالْيَعِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

امول الفای ، مربم ب والد معناب ، وتا م کدان عورتول کوخودا پنا نکاح کرنے کاحت موتا ہے کدان عورتول کوخودا پنا نکاح کرنے کاحت ہے۔
خاوند سے نکاح کریں۔'' تو کتاب اللہ سے ثابت ، وتا ہے کہ ان وتیم کرنے اور ان کاحت ہے۔ عنان مریب مریب کرنے کی مثال ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے سے تعلق خرمشہور پر خبر واحد کو پیش کرنے کی مثال ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے سے تعلق مدیث ہے بید مدیث حضور المالی کے اس قول کے خلاف ہے جس میں آپ نے فرمایا کر مديب بير سير البَيّنةُ عَلَى الْمُلَّاعِيُ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُو رَواه بيش كرنامدى كوز عمادرتم ال پرہے جومنکرہے۔

### خبروا حدظا ہرکے خلاف ہو

وَبِإِغْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنَى قُلْنَا: خَبْرُ الْوَاحِدِ إِذَا خَرَجَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ لَا يُعْمَلُ بِهِ. وَمِنْ صُورِ مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ عَلُمُ اشْتِهَارِ الْخَبْرِ فِيْمَا يَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَي في الصَّدُرِ الْأُوَّلِ وَالنَّانِيُ الْأَنَّهُمُ لَا يَتَّهِمُونَ بِأَلتَّقُصِيْرِ فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ. فَإِذَا لَمْ يَشْتَهِرِ الْخَبْرُ مَعَ شِدّةِ الْحَاجَةِ وَعُنُومِ الْبَلْوِي كَانَ ذِلِكَ عَلَامَةً عَنُم صِحْتِهِ. وَمِثَالُهُ فِي الْحُكْمِيّاتِ: إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ أَنَّ إِمْرَأَتُهُ حَرْمَتُ عَلَيْهِ بِالرِّضَاعِ الطَّارِءِ، جَازِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى خَبْرِهِ وَيَتَزَوَّجَ أَخْتَهَا، وَلَوْ أَخْبَرَهُ أَنّ الْعَقُد كَانَ بَاطِلًا بِحُكْمِ الرِّضَاعِ لَا يُقْبَلُ خَبْرُهُ. وَكَذَٰلِكَ إِذَا أَخْبَرَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا وَهُو غَائِبٌ جَاز أَن تَعْتَمِدَ عَلَى خَبْرِهِ وَتَتَزَقَّحُ بَغَيْرِهِ. وَلَوُ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنْهَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَلَوْ وَجَنَّ مَاءً لا يَعْلَمُ حَالَهُ، فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنِ النَّجَاسَةِ لا يَتَوَضَأُ بِهِ بَلْ يَتَّيَّمُ

ترجمه: اوراس معنیٰ کے اعتبارے ہم نے کہا کہ خروا صد جب ظاہر کے خلاف نکلے تواس یمل نہیں کیا جائے گا۔اور ظاہر کی مخالفت کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے اور دوسرے دور میں وہ عام پیش آنے والے مسائل میں مشہور نہ ہو کیونکہ سنت کی متابعت میں ان لوگوں پر کوتا ہی کی تہمت نہیں آئے تو جب شدید حاجت اور عموم بلوی (عام پیش آنے والے مسلم) میں ب حدیث مشہور نہیں ہوئی توبیاس کے سیح نہونے کی علامت ہے۔

شرعی مسائل میں اس کی مثال میہ کے جب کی ایک شخص نے خردی کہ اس کی بیوی طاری ہونے والی رضاعت کی وجہ سے اس پرحرام ہوگئ ہے و جائز ہے کداس کی خبر پراعماد کیا جائے اور وواس کی بہن سے تکاح کرسکتا ہے اور اگروہ پی خبردے کررضاعت کی وجہ سے اس کا عقد باطل تھا

والكار بركوتول يركيا جائے-ہل ہروہ وں ۔ ہاں ہروہ وں کے خاوند کے فوت ہونے یا اسے طلاق دینے کی خبر اور ای طرح جب سی عورت کو اس کے خاوند کے فوت ہونے یا اسے طلاق دینے کی خبر اوران کی اسے علاق دیے لی جر اوروں کی اوروہ غائب تھا تواس کی خبر پراعتماد کرنا جائز ہے اوروہ اس کے غیرسے نکاح کرسکتی ہے دی جاوروہ غائب تھا تواس کی خبر پراعتماد کرنا جائز ہے اور وہ اس کے غیرسے نکاح کرسکتی ہے الاما الورد و المراقب المرد و الما المرد و الما المرد و المرد اورالری من پر در ایس پر مل اور اس کی حالت کے بارے میں نہ جانتا ہواور کوئی واب ہے۔ اور اگر کوئی شخص پانی پائے لیکن اس کی حالت کے بارے میں نہ جانتا ہواور کوئی واب ہے۔ اور اگر کوئی شخص پانی پائے کیکن اس کی حالت کے بارے میں نہ جانتا ہواور کوئی 

### خبر واحد كاحجت مونا

نَصْلُ: خَبُرُ الْوَاحِدِ حُجَّةً فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: خَالِصُ حَقِ اللهَ تَعَالَى مَا لَيْسَ بِعُقُوْبَةٍ وَخَالِصٌ حَقِّ الْعَبْدِ مَا فِيْهِ إِلْزَامٌ مَخِضٌ. وَخَالِصٌ حَقه مَا لَيْسَ بِيهِ إِلْزَارٌ وَخَالِصُ حَقَّهِ مَا فِيْهِ إِلْزَامٌ مِنَ وَجْهٍ. أَمَا الْأَوَّلُ: فَيُقْبَلُ فِيْهِ خَبْرُ الْوَاجِدِ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ عِلْقَاقَ قَبِلَ شَهَادَةَ الْأِعْرَابِي فِي هِلَالِ رَمَضَانَ. وَأَمَّا الثَّانِي: نَيْفُتُوا فِيْهِ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَةُ وَنَظِيْرُهُ: الْمُنَازِعَاتُ. وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَيُقْبَلُ فِنَّهِ غَبُوالْوَاحِدِ عَدَلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا. وَتَظِيرُهُ: الْمُعَامَلَاتُ. وَأُمَّا الرَّابِعُ: فَيُشْتَوطُ نِيه إِمَّا الْعَدَدُ أَوِ الْعَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَاللَّهِ وَنَظِيْرُهُ: الْعَزْلُ وَالْحَجُرُ

ترجمه : خرواحد چار جگہ جحت ( دلیل ) بنتی ہے۔ (۱) خالص اللہ تعالیٰ کاحق جوسز انہ ہو۔ (۲) نالص بندے کاحق جس میں محض لا زم کرنا ہو۔ (۳) اس کا خالص اس کاحق جس میں پچھ لاز کرنانہ ہواور (م) خالص اس کاحق جس میں کسی ایک وجہ سے لا زم کرنا ہو۔

بہل صورت میں خبر واحد قبول کی جائے گی کیونکہ حضور التھ ایکے ماہ رمضان کے چادے بارے میں ایک دیہاتی کی گواہی کو قبول فرمایا۔ دوسسری صورت میں عدد اور موات شرط ہے اور اس کی مثال مقد مات ہیں۔ اور تیسری صورت میں خبر واحد قبول کی جاتی عروه عادل مو یا فاسق اوراس کی مثال معاملات ہیں۔اور چوتھی صورت میں حضرت امام العنفه الشيء كنزديك عددياعدالت شرط ہےاس كى مثال كسى (وكيل وغيرہ) كومعزول كرنايا کاپریابندی لگاناہے۔

# تبیری بحث: اجماع امت اوراس کی اقسام

فَفُلُّ إِجْمَاعُ هُذِهِ الْأُمَّةِ بَعُلَ مَا تُوفِيُّ رَسُولُ الله ﴿ إِنَّ الدِّيْنِ وصل المحمد في من المراقة المرا نه مرجب المَّكَابَة على حُكُمِ الْحَادِثَةِ نَصًّا. ثُمَّ إِجْمَاعُهُمْ بِنَصِّ أَنْمَامٍ إِجْمَاعُ الصَّحَابَة عَلَى حُكُمِ الْحَادِثَةِ نَصًّا. ثُمَّ إِجْمَاعُهُمْ بِنَصِّ السَامِ إِنْ الْبَاقِيْنَ عَنِ الرَّدِّ، ثُمَّ إِجْمَاعُ مِن بَغِلَهُمْ فِيْمَا لَمْ يُوْجَلُ فِيْهِ البعسِ، ومستر مُ مَا الْإِجْمَاعُ عَلَى أَحِدِ أَقْوَالِ السَّلْفِ. أَمَّا الْأُوَّلُ: فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ آيَةٍ وَلُالسَّلْفِ. أَمَّا الْأُوَّلُ: فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ آيَةٍ وَلُالسَّلْفِ. ثَمَّا الْأُوَّلُ: فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ آيَةٍ والسَّنِيَ الْبَاقِيْنَ، فَهُو بِمَنْزِلَةِ فِي كِنَصِّ الْبَغْضِ وَسَكُوْتِ الْبَاقِيْنَ، فَهُو بِمَنْزِلَةِ سِ سِهِ مَنْ الْأَخْبَانِ مَنْ بَعْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْهُوْرِ مِنَ الْأَخْبَازِ. ثُمَّ إِجْمَاعُ المُعْرِينَ عَلَى أَخِدِ أَقُوالِ السَّلْفِ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيْحِ مِنَ الْآحَادِ. وَالْمُعُتَّبَرُ فِي لَهُ الْبَابِ إِجْمَاعُ أَهُلِ الرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ، فَلَا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِ الْعَوَامِّ، وَالْمُتَكَلِّمِ وَالْهُ عَذِهِ اللَّهِ عَلَى لَا بَصِيْرَةً لَهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ

تنجمہ: رسول اکرم النظامی کے وصال مبارک کے بعد فروع دین میں اس امت کا اجماع

شری طور پر مل کے لیے جمت ہے اور سیاس امت کا اعزاز ہے۔ پر پراجاع کی چارشمیں ہیں: اسکی نئے تھم پر صحابہ کرام کا قولی اجماع۔ ۲۔ پھران میں ے بعض کا زبان سے اظہار اور بعض کا رد کرنے سے خاموش رہنا۔ ۳۔ پھران کے بعد والوں کا ال مئله میں اجماع جس پرسلف (پہلوں) کا قول نہ پایا جائے۔ سم پھر پہلوں میں سے سی

ایک کے تول پراجماع۔ پہلی قسم کا اجماع اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرح ہے پھر بعض کے قاموثی کے ہاتھا جماع حدیث متواتر کی طرح ہے پھران کے بعد والوں کا جماع حدیث مشہور کی طرح ے پھراسلاف میں سے کسی ایک کے قول پر متاخرین کا جماع صحیح خبر واحد کی طرح ہے۔ م ادراس سلسلے میں رائے أوراجتها دوالوں كا اجماع معتبر ہے عوام ، كلامى ، اور وہ محدث جمع

أصول نقه مين بصيرت حاصل نهين ان لوگون كالجماع معتبر نهين-

### هوالات

- سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتائیں۔ نیزعلم وعمل کے لزوم کے اعتبار سے سنت رسول التي الله كتاب الله كى طرح باس يروليل ذكركري \_
  - سنت کی تین اقسام کون کون تی ہیں ان کے نام اور تعریفات ذکر کریں۔
    - س\_ حدیث متواتر کی تعریف مثال اور حکم بیان کریں۔
    - م ۔ حدیث مشہور کی تعریف مثال اور حکم کی وضاحت کریں۔
  - ۵۔ خبرواحد کے کہتے ہیں اس کا حکم بیان کریں اور اس کے راوی کی شرا لطاذ کر کریں۔
- ۲۔ صحابہ کرام راویوں کی دوقتمیں کون کون کی ہیں اوران میں سے ہرقتم میں شامل چند صحابہ کرام کاسائے میارکہ ذکرکریں۔
- ے۔ وہ کون کون سے راوی ہیں جن کی روایات پڑمل قیاس کے مقابلے میں اولی ہے مثال بھی
- جوصحابہ کرام حفظ وعدالت کے ساتھ مشہور ہیں۔ اجتہا دا درفتوی کے ساتھ مشہور نہیں۔ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیں نیزان کی روایت کا تفصیلی علم ذکر کریں۔
  - 9\_ نيزمسأله مصواة كاوضاحت كرير\_
  - •ا۔ خبرواحدیمل کے لیے کون کو<del>ن کی شرا کط می</del>ں۔
- اا۔ رسول اکرم کٹی کے زمانے میں احادیث کے راویوں کے بارے میں سیدنا حضرت علی الرتضلي فالنيز كارشاد كرامي كي وضاحت كريں۔
- 11۔ حدیث کو قرآنِ پاک پر پیش کرنے اور خبر واحد کو حدیث مشہور پر پیش کرنے سے متعلق مثالیں ذکر کریں۔
  - سا۔ خبروا حد کے ظاہر کے خلاف ہونے کی مثال بیان کریں۔
- ١٦٠ خبرواحد چارمقامات پر جحت بان چارمقامات اوران متعلق احکام تفصیلا ذکرکریں۔

ġ....ġ....ġ

اجماع مركب وغيرمركب

🗿 أصول الشاشى ،مترجم مع سوالات بزاروى 🗟

رُبِوير ربِ ثُمَّرَ بَعْلَ ذٰلِكَ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَوْعَيُنِ: مُرَكَّبٌ وَغَيْرُ مُرَكَّبٍ فَالْمُرَّلُبُ مَا الْجَتَبَعَ عَلَيْهِ الْآرَاءُ عَلَى خُكُمِ الْحَادِثَةِ مَعَ وُجُوْدِ الْإِخْتِلَافِ فِي الْعِلَّةِ وَمِثَالُهُ جَتِيعَ عليهِ الاراء في سير الإجْمَاعُ عَلَى وُجُودِ الْإِنْتِقَاضِ عِنْدَ الْقَيْءِ وَمَسِّ الْمَرْأَةِ. أَمَّا عِنْدَانَا فَبِنَاءُ عَلَ الإجْمَاعُ عَلَى وُجُودِ الْإِنْتِقَاضِ عِنْدَ الْقَيْءِ وَمَسِّ الْمَرْأَةِ. أَمَّا عِنْدَانَا فَبِنَاءُ عَلَ الرجس في وبور مرور المرود المر تعيَّعِ، وس مِسَدِ فِي أُحَدِ الْمَأْخَلَ يُنِ، حَتَّى لَوْ ثِبَتَ أَنَّ الْقَيُّءَ غَيْرُ نَاقِضٍ فَأُبُو عَنْ مُنْ اللَّهُ لَا يَقُوْلُ بِالْإِنْتِقَاضِ فِيْهِ، وَلَوْ ثُبَتَ أَنَّ الْمَشِّ غَيْرُ نَاقِمٍ، فَالشَّافِعِيُّ وَاللَّهُ لَا يَقُولُ بِالْإِنْتِقَاضِ فِيهِ؛ لِفِسَادِ الْعِلَّةِ الَّتِيُ بُنِيَ عَلَيْهَا الْحُكُمُ. وَالْفَسَادُ مُتَوَهَّمُ فِي الطَّرَفَيْنِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُوْنَ أَبُو حَنِيْفَةً عَلِيْ مُصِيْبًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَسِّ مُخُطِعًا فِي مَسْأَلَةِ الْقَيْءِ، وَالشَّافِعِيُّ وَالْسَافِعِيُّ وَالسَّافِ مَسْأَلَةِ الْقَيْءِ مُخْطِئًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَسِّ، فَلَا يُؤَدِّي هٰذَا إِلَى بِنَاءِ وُجُوْدِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْبَاطِلِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِجْمَاعِ.

ترقیها فی اس کے بعد اجماع کی دوتشمیں ہیں: (۱) اجماع مرکب (۲) اجماع غیر مركب كى نئے بيدا ہونے والے مسئلہ يرآ راء جمع ہوں اس كے باوجود علت ميں اختلاف ہو اس کی مثال تے اور عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو کا ٹو تناہے۔

مارے زدیک اس کی بنیادتے ہے اور حضرت امام شافعی مراسی کے زد یک اس کی بنیادعورت کو ہاتھ لگا تا ہے۔ بھرا جماع کی میشم ماخذ میں فساد ظاہر ہونے کے بعد ججت نہیں رہتی حتی کداگر قے غیر ناقض سے وضو ثابت ہو جائے تو حضرت امام ابوطنیفہ عظیمیاں میں وضو توڑنے کا قول نہیں کریں گے اور عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو کا نہ ٹوٹنا ثابت ہوجائے تو حصرت ا مام شافعی عِلْتُ پیاسے ناقض وضوقر ارنہیں دیں گے کیونکہ جس علت پر حکم کا دار و مدار تھا اس میں فسادآ گیااورفساد کا دونوں طرف وہم ہے کیونکہ جائز ہے کہ جھزت امام ابوحنیفہ ویلئے پی عورت کو ہاتھ لگانے والے مسلم میں ورسکی پر جول اور قے کے مسلم میں خطاء پر جول اور امام م شافعی وسی یا قصیر الله میں وطایراور عورت کو ہاتھ لگانے والے مسئلہ میں درستگی پر ہوں۔ ے۔ پس بیہ بات باطل پراجماع کے وجود کی طرف نہیں لے جائے گی۔ بخلاف اس کے جو

المرابع الله المرابع نَالُمَامِسُ اللَّهُ الْقَاضِيُ فِي حَادِثَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ رِقُ الشُّهُوْدِ أَوْ كِذُبُهُمْ اللَّهُ هُوْدِ أَوْ كِذُبُهُمْ وَالْعَالِمِينَ اللَّهُ هُوْدِ أَوْ كِذُبُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُولَ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّلِمُ اللْمُولَا الللْمُولَ الللْ رِب السهودِ او كِذَابُهُمْ وَالْ كُمْ يَظُهُو لَالِكَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِيُ. وَبِإِعْتِبَارِ هَٰذَا لَكَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِيُ. وَبِإِعْتِبَارِ هَٰذَا لَى اللهِ الْمُدَّافِ المَّرَاتِ المُدَّافِ المَّرَاتِ المُدَّافِ المَّرَاتِ المُنَافِي المَّرَاتِ المُنَافِي المَّرَاتِ المُنَافِي المُراتِ المُنَافِي المُراتِ المُنافِقِي المُراتِ المُنافِقِينِ المُنافِينِ المُنافِقِينِ المُنافِينِ المُنافِقِينِ المُنافِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِينِينِ المُنافِينِ المُنافِقِينِ المُنافِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِينِ المُنافِقِينِ المُنافِينِ المُنافِينِي المُنافِينِ المُنافِينِينِ المُنافِينِ المُن الْمُنْ الْمُؤَلِّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَنِ الْأَصْنَافِ الثّمَانِيَةِ؛ لِإِنْقِطَاعِ الْعِلَّةِ. النّهُ النّهُ الْمُؤَلِّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَنِ الْأَصْنَافِ الثّمَانِيَةِ؛ لِإِنْقِطَاعِ الْعِلَةِ. النّهُ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْدُونِ الْقُولِيُّ الْمُعْقِطَاعِ عِلَّتِهِ. وَعَلَى هَنَاإِذَا غَسَلَ الثَّوْبَ النَّجِسَ الْقُوبُ النَّجِسَ وَمَعَلَى مُهُدُونِي الْقُولِيُ الْمُؤْمِنَ فِي عَلَيْهِ. وَعَلَى هَنَاإِذَا غَسَلَ الثَّوْبَ النَّجِسَ النجس النطاع والمحرود والم اللان بين البِلُالُايُفِيلُ طَهَارَةَ الْمَحَكِّ، وَإِنَّمَا يُفِيدُ هَا الْمُطَهِّرُ وَهُوَ الْمَاءُ

ردیویں میں اور اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فساد ظاہر ہونے کی وجہ سے اس میں فساد ظاہر ہونے کی وجہ سے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے اس میں فلاصدیہ ہے کہ جو بات اس اجماع کی بنیاد ہے کہ جو بات اس اس اجماع کی بنیاد ہے کہ بنیاد ہے کہ بنیاد ہے کہ جو بات اس اس اس اس اس کا میں ہوئے کی دوجہ ہے کہ جو بات اس کی میں میں میں ہے کہ جو بات اس کی میں ہوئے کہ جو بات اس کی میں ہے کہ جو بات اس کی میں ہوئے کہ جو بات اس کی میں ہے کہ جو بات اس کی میں ہوئے کہ جو بات اس کی میں ہوئے کی دوجہ ہے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ جو بات اس کی میں ہوئے کی دوجہ ہے کہ ہوئے کی دو ہوئے کی میں ہوئے کی ہوئے کی دو ہوئے کے دو ہوئے کی ہوئے کی دو ہوئے کے دو ہوئے کی دو ہ ر دیاں اور ہے۔ اسی میں مقدمہ میں فیصلہ کرے پھر گواہوں کا اس ایمان کا ختم ہونا جائز ہے۔ اسی میں خصا کہ اس ایمان کا ختم ہونا جائز ہے۔ اسی میں خصا کا اس ایمان کا ختم ہونا جائز ہے۔ اسی میں خصا کی اس ایمان کا ختم ہونا جائز ہے۔ اسی میں جب قاضی کسی مقدمہ میں فیصلہ کرے پھر گواہوں کا 

ا مل حق من ظاهرتبيس موگا-المن كاعتبار الخرقة كآ محدمصارف مين عدمو لفة القلوب (جن ك رال اورم کہنے کے لیےز کو ہ دی جاتی تھی ) ساقط ہو گئے کیونکہ علت ختم ہوگئ۔

ادا کا دجہ بے جب نا پاک کیڑے کوسر کے ساتھ وھوئے اور نجاست زائل ہوجائے تواس جگہ ل إكراً كا كام ديا جائے گا كيونكه اس كى علت ختم ہوگئ اور اسى سے ہم نے حدث اور خبث (الات) من فرق كيابس بي تنك سركنجاست كواس كي مقام سيز الل كرويتا في كيكن وواس حكمة كالهات كافائدة بين ديتااوراس كافائده وه چيز ديتى ہے جو ياك كرنے والى ہے اور وه پانى ہے ت

اجماع عدم القائل بالفصل

رُّمُ بَعْدَ ذَٰلِكَ نَوْعٌ مِّنَ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ عَدْمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ. وَذَٰلِكَ نُوْعَانِ أَحَارُهُما: مَا إِذَا كَانَ مَنْشَأُ اللَّخِلَافِ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدًا وَالثَّانِيْ: مَا إِذَا اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَوَّلُ حُجَّةً ، وَالثَّانَيُّ لَيُسَ بِحُجَّةٍ مِثَالُ الْأَوَّلِ: فِيْمَا خُنَّ الْعُلْمَاءُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ عَلَى أَصْلِ وَاحِدٍ. وَنَظِيدُهُ: إِذَا أَثُبَتُنَا أَنّ

الفصا الفصا الفصل كي دوسري فتهم الفائل بالفصل كي دوسري فتهم عد القال، عد القال، عد القاني: إِذَا قُلْنَا: إِنَ الْقَيْءَ نَاقِضٌ فَيَكُونِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ مُفِيْدًا وَلَهِنِيْ الثَّانِيَ: إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْقَيْءَ نَاقِضٌ فَيَكُونِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ مُفِيْدًا وَنَظِيدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَكَمِ الْعَكَمِ الْقَائِلِ الْقَوْدَ؛ لِعَكَمِ الْقَائِلِ وَنَظِيدًا الْعَكَمِ الْقَائِلِ اللَّهِ الْقَائِلِ اللَّهِ الْقَائِلِ اللَّهِ الْقَائِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللّل القَّامِ العَامِ العَامِ العَامِ العَامِ القَّامِ العَلَمِ القَّامِ العَلَمُ الْمُسَّ الْمَسُّ نَاقِضًا وَهُذَا لَيُسَ الْمُسَّ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ اللَّمَ الْمُسَلِّ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ الْمُعَلِيمِ اللَّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمُ اللَّمِ اللَّمَ الْمُعَلِمِ اللَّمِ الْمُعَلِمِ اللَّمِ اللَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الْمُعَلِمِ اللَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمِ اللَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ اللَّهِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمِ اللْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ اللْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْم إِنْهُ اللَّهِ وَلِيْسِوِ اللَّهِ عَلَيْ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِحَّةِ أَصْلِهِ، وَلَكِنَّهَا لَا تُوْجِبُ صِحَّةً إِنْهُ اللَّهُ عَلَى صِحَّةً أَصْلِهِ، وَلَكِنَّهَا لَا تُوْجِبُ صِحَّةً لِللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

عبيمة المُنْ اللهُ الله 

ر دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں۔ پریانا کدور بی ہے کیونکہ دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں۔ پاہدوریں ہے۔ اورائ کی شل سے بھی تے وضو کو نہیں توڑتی لیس عورت کو ہاتھ لگانے سے وضوائوٹ جاتا روران کی اسل کے میچے ہونا اگر چیاس کی اصل کے میچے ہونے پر دلالت کے الدیمیاع جی نہیں ہے کیونکہ فرع کا میچے ہونا اگر چیاس کی اصل کے میچے ہونے پر دلالت عادریہ ... عادریہ ... کرائے کیاں سے دوسرے اصل کی حجت واجب نہیں ہوتی کہ اس پر دوسرامسکلیمتفرع ہو۔ کرائے کیاں اسے دوسرے اصل کی حجت واجب نہیں ہوتی کہ اس پر دوسرامسکلیمتفرع ہو۔

مال کے لیے مجتہد کی ذمہ داری

فَهُلُ الْوَاجِبُ عَلَى الْمَجْتَهَدُ طَلْبُ حُكْمِ الْحَادِثَةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ نَقَالَ ثُمَّ مِنْ سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ عِلَى مَا مَرّ ذَكُرهُ. اللَّهُ لَا سِيلًا إِلَى الْعَمَلِ بِالرَّأْيِ مَعَ إِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ. وَلِهٰنَا إِذَا اشْتَبَهَتُ عُلِيه الْقِبْلَةُ فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنْهَا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحْرِّي، وَلَوْ وَجَلَ مَاءً فَأَخْبَرَهُ عَلَلُ أَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّوَضِّي بِه، بَلْ يَتَكِيَّمُ وَعِلَى اعْتِبَارِ أَنَّ الْعَمَلَ إِلزَّأْيِ دُونَ الْعَمَلِ بِالنَّصِ قُلْنَا: إِن الشِّبْهَةَ بِالْمَحَكِّ أَقُوٰى مِنَ الشِّبُهَةِ فِي اللَّهِ وَتُنْ سَقَطَ اعْتِبَارُ ظَنِّ الْعَبُدِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّالِ وَمِثَالُهُ: فِيْمَا إِذَا وَطِّئَ المُونِةُ الْبِيهِ لَا يُحَدُّ وَإِنْ قَالَ: عَلِمَتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، وَيَثْبُتُ نَسِبُ الْوَلَكِ مِنْهُ الْأِنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لِكَ تَثْبُتُ بِٱلنَّصِّ فِي مَالَ الْإِبْنِ قَالَ الْفَا الْمُعَا الْمُعَا الْإِنِكَ فَسَقَطَ إِعْتِبَارُ ظَنِّهِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ فِي ذَلِكَ وَلِوْ وَطِئَ الْإِبْنُ جَارِيَة الْمِهُ لِعُنْكُرُ طُنُّهُ فِي الْحِلِّ وَالْمُحْرَمَةِ حَتَّى لَوْ قَالَ: طَلَنْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ يَجِبُ الْعُلُّ وَلَوْقَالَ: ظُنْنُتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَلَالٌ لَا يَجِبُ الْحَدُّ؛ لِأَنَّ شِبْهَةَ الْمِلْكِ فِيْ مَالِ

أصول الث ثى مترجم مع موالات بزاردى ﴿ 138 ﴿ مَنْ مُوالات بزاردى ﴾ 138 ﴿ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُوالات بزاردى ﴾ أي من تُقُد بُو هَا، قُلْنَا: يَبُصِحُ الرَّبُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ الرَّبُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ النَّهُيَ عَنِ التَّصَرُّ فَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يُوْجِبُ تَقُرِيْرَهَا، قُلْنَا: يَصِحُ النَّلُوسِ السَّوَ النَّلُوسِ النَّهُ عَنِ النَّلُوسِ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ النَّالُولِ الفَّضَاءِ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُقَائِلُ مِالْفَضَاءِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النهي عن التصرف والبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيْدُ الْمِلْكَ؛ لِعَدُمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ وَلَوْ قُلْهُا لَيَهُ وَ النَّكَ الْفَصْلِ وَلَوْ قُلْهُا لَيَهُ وَ النَّامَةِ النَّامِةُ النَّامَةِ النَّامَةِ النَّامَةِ النَّامَةِ النَّامَةِ النَّامَةُ النَّامَةُ النَّامَةُ النَّامِ النَّامَةِ النَّامِ النَّامِيْمَةُ النَّامِ النَّامِ النَّامَةِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّمَ النَّامِ النَّامَةِ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ الْمُلْكَالَامِ الْمُعْلَى الْمُلْكَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَامِ اللَّهُ الْمُلْكَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَامِ الْمُلْكِ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِمُ الْمُلْكَامِ الْمُلْكِمُ الْمُلْكَامِ الْمُلْكِمُ الْمُلْكَامِ الْمُلْكَامِ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْعُلِيلِ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْمِلِي الْمُلْكِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لَلْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ ا إِنَّ التعبيق سبب عِسه وجود المُعالِمُ اللهِ المُعالِمُ اللهِ المُحَكُمِرُ عَلَى إِنْ اللهِ اللهِ المُعالِمُ ا أَوْ سَبَبِ الْمِلُكِ صَحِيْحٌ. وَكُذَا لَوْ أَثْبَتُنَا أَنْ تَكُرَّتُبَ الْحُكُمِرَ عَلَى إِنْسِمِ مُوْصُونٍ اؤسبب البِسِ مَارِينَ وَ عَلَى الْمُعَلِّمِ بِهِ، قُلْنَا: طَوْلُ الْحُرَّةِ لَا يَهُنَعُ جُوازَ زِكُلِ الْحُرَّةِ لَا يَهُنَعُ جُوازَ زِكُلِ الْحُرَّةِ عَلَى الشَّالِيَّةَ فَرَّعَ مَسْأَلَةً طَوْلِ الْحُرَّةِ عَلَى الشَّافِ وَيَ رَبِينِهُ اللَّهُ عَلَى الْحُرَّةِ عَلَى الْحُرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ عَلَى اللَّهُ الْحُرَّةِ عَلَى اللَّهُ الْحُرْةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحُرَّةِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِّ اللَّهُ الْمُؤْلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِّ الللْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْلُولُ اللْمُؤْلِقُلْلُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُل وللحربية من والمُورِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَى الطَّوْلِ جَازَ نِكَاحُ الأُمَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَعَ الطَّوْلِ جَازَ نِكَاحُ الأُمَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَعَ الطَّوْلِ جَازَ نِكَاحُ الأُمَةِ الْكِتَابِيَّةِ بِهٰذَا الْأَصُلِ. وَعَلَى هٰذَا مُعِثَالُهُ مِثَا ذَكُرِنا فِيْمَا سَبَقَ.

ریاری تزجهاه نصل: پیراس کے بعداجماع (اجماع مرکب) کی ایک اورقشم ہےاوروہ عدام القائل بالفصل ہے اوراس کی بھی دوشمیں ہیں: ان میں سے ایک رہے کہ دونوں مئلوں میں اختلاف کی بنیادا یک ہی ہواور دوسری قسم وہ کہ (اختلاف کی ) بنیا دمختلف ہو۔ بہاقتم جت (لیل) ہے دوسری شم جت نہیں ہے۔

پہلی کی مثال بہے کہ علماء کرام نے فقہی مسائل کی تخر تے ایک ضایطے کے مطابق کی۔ اس کی مثال ہوں ہے کہ جب ہم نے ثابت کیا کہ تصرفات شرعیہ سے نہی ان (تصرفات) کے ریا ہونے کو چاہتی ہے تو ہم نے کہا کہ عید کے دن روزہ رکھنے کی نذر مانناضح ہادر بیج فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے کیونکہ (ان دونوں مسلوں میں)فصل کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اوراگر ہم کہیں کتعلیق،شرط پائے جانے کے وقت (حکم کا) سبب بنتی ہے تو ہم کہیں گے کہ طلاق اور عماق (آ زاد کرنا) کی تعلیق ملک اور سب ملک دونوں کے ساتھ تھے ہے۔ اورای طرح جب ہم نے ثابت کیا کہ اسم موصوف پرصفت کے ساتھ تھم کا مرتب ہونا تھم کی اس کے ساتھ لیوں کو واجب نہیں کرتا تو ہم نے کہا کہ آزادعورت سے نکاح کی طاقت لونڈی ك ساتھ نكاح كے جواز كون تهيں كرنا كيونك يد بات اكابر سے تيج منقول ہے كہ حضرت المام شافعی مستعلیے نے آ زادعورت سے نکاح کی طاقت والے مسلد کی بنیاداس قاعدے کو بنایا ہے ادر اگر ہم ثابت کریں کہ آ زاوعورت سے نکاح کی طاقت کے باوجود مومنہ لونڈی سے نکاح جائز تے تو کتا بیلونڈی ہے بھی نکاح جائز ہوگا اوراس کی مثال پہلے گز ریچی ہے۔

مرى بحث: العالمات السُنَة، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ السُّنَتَيْنِ يَمِيْلُ إِلَى آثَارِ السُّنَتَيْنِ يَمِيْلُ إِلَى آثَارِ السُّنَةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ السُّنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ السُّنَةُ وَاللْهُ السُّنَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ السُّنَاءِ السُّنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ السُّنَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ السُّنَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ السُّنَاءِ السُّنَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ السُّنَاءِ السُّنَةُ السُّنَاءِ الْسُلَاءِ السُّنَاءِ السُلْمَاءِ السُّنَاءِ السُّنَاءِ السُّنَاءِ السُّنَاءِ السُّنَاءِ السُّنَاءِ السُّنَاءِ السُّنَاءِ السُّنَاءِ السُلْعَاءِ السُّنَاءِ السُّنَا يرين إلى آثارِ يَدِيْنَ إِلَى الصَّحِيَّحِ. ثُمَّ إِذَا تَعَارَضَ الْقِيَاسَانِ عِنْدَ الْمُجْتَهَدِ وَثُمَّ إِذَا تَعَارَضَ الْقِيَاسَانِ عِنْدَ الْمُجْتَهَدِ وَثُمَّ الْقَاسِ عَنْدَ الْمُجْتَهَدِ وَالْقَاسِ عَنْدَ الْمُجْتَهَدِ وَالْقَاسِ عَادَا الْمُحْتَهَدِ وَالْقَاسِ عَادَا الْمُحْتَهَدِ وَالْمُعَالِدِ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَلِي وَوْقَ الْقَيَاسِ عَادَا الْمُحْتَهِدِ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَلِي وَوْقَ الْقَيَاسِ عَادَا اللهِ الْمُعَلِي وَوْقَ الْقَيَاسِ عَادَا اللهِ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّيِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلَيْ الْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِيلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّى وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَّى وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّى وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِي وَالْم وَالْفِيْسِ وَالْفِيْسِ وَلَيْلًا شَرْعِيٌّ يُصَارُ وَنَ الْقِيَاسِ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ يُصَارُ وَلَيْلًا شَرْعِيٌّ يُصَارُ وَنَ الْقِيَاسِ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ يُصَارُ وَيَعْلَمُ بِأَحْدِهِمِا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْمَلُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْلًا شَرْعِيٌّ يُصَارُ يَنْ وَيَعْمَلُ لِا مِنْ مَعَ النُسُافِدِ إِنَاءَانِ: طَاهِرٌ وَنَجِسٌ لَا يَتَحَرَّى النَّا وَلَا النَّا الْمُنْ الْ مِر وحبس لا يَتَحَرُّى وَ مَا هَا مِنَا مَعَهُ ثَوْبَانِ مَا هُرُّ وَنَجْسٌ يَتَحَرُّى بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ اللهُ وَنَجْسٌ يَتَحَرُّى بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ اللهُ وَنَجْسٌ يَتَحَرُّى بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَا

و يسوى بينهما؛ لِآنَّ النَّهُ اللَّهُ اللَّ بِسَائِسٌ مَنْ مَا نُعِدَامِ دَلِيْلِ سِوَاهُ شَرْعًا، إِللَّالِيَالِ سِوَاهُ شَرْعًا، إِللَّالِيَالِ سِوَاهُ شَرْعًا، إِللَّالِيَالِيَّةِ الْمُنْ الْعِلْمَامِ دَلِيْلِ سِوَاهُ شَرْعًا، رایالیا ہے۔ دانیالیہ جہر کے زریک دو دلیلوں میں تعارض ہوتو (دیکھاجائے) اگر دو ترجمہ بھر جب جہر کے زریک دو ریس بات کی طرف مائل ہواور اگر دو حدیثوں میں تعارض ہوتو صحابہ این این اور نام نے تو دہ سنت کی طرف مائل ہواور اگر دو حدیثوں میں تعارض ہوتو صحابہ

رام الله على المرابع ا استار میج قیاں کی طرف رجوع کرے پھرجب مجتبد کے نزدیک دو قیاسوں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا ا ر المہنارض (ثابت) ہوتوغور وفکر کے ان میں سے سی ایک پر عمل کر سے کیونکہ قیاس کے بعد

الا بناد پرہم نے کہا کہ جب مسافر کے پاس دو برتن ہوں ایک پاک اور دوسرا نا پاک تو وان کے درمیان غور وفکر نہ کرے بلکہ تیم کرے۔

ارال کے پاس دو کیڑے ہیں ایک پاک اور دوسرا نا پاک ہوتو ان کے درمیان غوروفکر (كزريدنيله) كرے كونك يانى كابدل يعنى منى ساور كير عكابدل نبين جس كى طرف رجوع ثُهُ إِذَا تُحَرِّى وَتَأَكَّلَ تَحَرِّيْهِ بِالْعَمَلِ لَا يَنْتَقِضُ ذَٰلِكَ بِمُجَرَّدِ النَّوْنِيُ وَبَيَانُهُ فِيْمَا إِذَا تَحَرَّى بَيْنَ التَّوْ بَيِنِ وَصَلِّي الظُّهُرَ بِلَّحِدِهِمَا، ثُمَّ وَقَعَ لُفْزِيْهِ عِنْهُ الْعُصْرِ عَلَى الثَّوْبِ الآخِرِ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُصِّلِيَ الْعَصَرَ بِالْآخَدِ؛ الْهُ الْأَوْلُ ثَأَثَّهُ بِالْعَبْلِ. فَلا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ التَّحَرِّي. وَهِٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا لُعُزُن إِالْفِبَلَةِ أُمُّ تَبَدَّل رَأْيُهُ، وَوَقَعَ تَحْرِيْهِ عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى تَوجَّهَ إِلَيْهِ؟ لْأُلْلِئِلُهُ مِنَا يَخْتَمِلُ الْإِنْتِقَالَ، فَأَمْكَنَ نَقُلُ الْحُكُمِ بِمَنْزِلَةِ نَسْخ النَّصِ،

🙀 أصول الشاشى مترجم مع سوالاست بزاروى 140 الأب لحريثُبُتُ لَهُ بِالنَّصِ، فَاعْتُبِرَ رَأَيُهُ، وَلَا يَتْبِتُ نَسَبُ الْوَلْلِ وَإِنْ الْمُنَالِينَ السَّنَةِ، وَإِنْ الْمُنَاقِ، وَإِنْ الْمُنْفَاقِ وَالْمُنْفِقِينَ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَالْمُنْفِقِينَ اللَّهِ وَلِي مَنْفُونَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهِ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ سرجہ میں برر ب ، برر ب ، برر ب ، برر ب ، برر بر بر بر بر بر برا کرم الی ایک کی سنت سے (تلاش کرے) مرت کا برا ا

ہے، روں ک پربید لیے تحری (غوروفکر) جائز نہیں اورا گروہ پانی پائے اور کوئی عادل (غیر فاسق) شخص استخرار ا کہ بینا یاک ہے تواس کے لیےاس سے وضوّگر ناجا ئزنہیں بلکہ وہ تیم کرے۔

محل میں شبہ ، ظن ( گمان ) میں شبہ سے زیادہ قوی ہے جی کہ پہلے مسئلہ میں بندے کے گالاہ اعتبارسا قط ہوجا تا ہے اور اس کی مثال ہیہ ہے کہ جب کسی شخص نے اپنے بیٹے کی لونڈی ہے والی توات حدثہیں لگائی جائے گی۔

اگرچہوہ کیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھ پرحرام ہے اور اس سے بچے کا نسب ثابت ہوا کی لازی نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ كيونكداس كے ليے بيٹے كے مال ميں مِلك كاشبنص سے ثابت ہے۔

نى اكرم الله الله عنه الله الله المراسلة المراسل تَرْجَيْكُم: " تواور تيرامال تيرے باپ كاہے۔"

لبزاحلال وحرام ہونے کے بارے میں اس کے گمان کا عتبار ساقط ہوگیا۔

اور اگر بیٹا اینے باپ کی لونڈی سے وطی کرے تو اس کا حلال وحرام ہونے کے بارے میں گمان معتبر ہوگاحتی کداگروہ کیے کہ میراخیال بیتھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے توال پر حد واجب ہوگی اوراگر کہے کہ میرا گمان میتھا کہ رہم مجھ پرطال ہے تو حدواجب نہیں ہوگی کیونکہ باپ کے مال میں ملک کا شباس کے لیے نص سے ثابت نہیں پس اس کی رائے کا اعتبار ہوگا اور بچکا نسباس سے ثابت نہیں ہوگا اگر چیدہ دعویٰ کرے۔

دلائل میں تعارض

ثُمَّ إِذَا تَعارَضَ الدَّلِيُلَانِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ فَإِنْ كَانَ التَّعَارُض بَيْنَ

مران الرست دورليوں ميں تعارض ہوتواس كاهل كيا ہوگا۔ مرازد مي اگر جند كرزد مي

Ø......Ø......Ø

🛊 أصول الث ثقى ، مترجم مع سوالا ت بزاروى 🖟 142 محض غوروفکر سے بد (پہلا )غوروفکرنہیں ٹوٹے گا۔

میں سے ایک کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ کی چرعصر کے وقت اس کاغور وفکر دوسرے کرائے۔ یں ہے۔ ۔ متعلق ہو گیا تواسکے لیے جائز نہیں کہ وہ عصر کی نماز دوسر سے کیڑے کے ساتھ پڑھے کوئی غور وَلَكُومُل كے ذریعے یکا ہو گیاا ہے مض ( دوسرے )غور وَلَکر سے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور پیمسئلہ قبلہ کے بارے میں غور وفکر کے خلاف ہے کہ جب اس کی رائے بدل جائے ا ( دوہارہ ) غور وَکر دوسری جہت پر واقع ہوتو اس کی طرف متوجہ ہو جائے کیونکہ قبلہ میں خ

ہونے کا احمال ہے پس تھم کا منتقل ہونانص کے منسوخ ہونے کی طرح ہے۔ مہ جامع کبیر کے مسائل میں ہے کہ عید کی تکبیرات کے بارے میں رائے کی تبرلی ک گنجائش ہے جیسا کہ معروف ہے۔

### سوالات

- ا اجماع كالغوى اوراصطلاحي معنى ذكركرين اوربتائيس كداجهاع أصول مين موتا ب
- ۲- اجماع کی چاراقسام کون کون ی بین اورقر آن وسنت کے حوالے سے ان کامقام کیا -
  - س- اجماع مرکب کی تعریف کریں اور مثالوں سے وضاحت کریں۔
    - ۳- اجماع مرکب کب جمت نہیں رہتا مثال بھی ذکر کریں۔
- ۵۔ حدث اور خبث میں کیا فرق ہے اور سر کہ سے خبث کا از الہ ہوتا ہے حدث کا نہیں وجہ کا
- ب اجماع عدم القائل بالفصل سے کیا مراد ہے اس کی دوشمیں ذکر کی گئی ہیں دونوں لا تعریفیں ذکر کریں اور مثالول کے ذریعے وضاحت کریں۔
  - ے۔ اگرکوئی نیامئلہ پیدا ہوتو مجتہد پرکون ساطریقہ اختیار کرنا واجب ہے۔

## چونقی بحث: قیاس کابیان

فَصْلُ : ٱلْقِيَاسُ حُجَّةً مِن حُجَجِ الشَّرْعِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عِنْلَ الْعِمَالِ صحص المدين المَّالِيُلِ فِي الْحَادِثَةِ، وَقَلْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَنَّ خَبَارُ وَالْأَثْارُ، قَالَ الْمُعَالِ مَا فَوْقَهُ مِن المَرْسِينِ فِي مَدِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تَعَانَ: أَجْتَهِدُ بِرِيي. فَصَوَّبَهُ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَقَالَ: اَلْحَمْدُ بِللهِ الَّذِي وَفُقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ الله عَلَى مَا يُحِبُّ وَيَرْضَاِهُ.

توجهد: قياس شرعى دلاكل ميس ساك دليل ب جب كى نوپيدمئله ميس قياس ساور کی دلیل نہ پائی جائے تو اس پر عمل واجب ہوتاہے۔اس سلسلے میں احادیث مبارکہ اور اقوال صحابه ریخاندم مروی ہیں۔

نی اکرم ٹٹڑ لیٹر نے جب حضرت معاذین جبل ضائشہ کویمن کی طرف بھیجا توان ہے ہوجیا ا عماد ابِمَ تَقْضِي ؟ يَا مِعَاذُ كَى چِيز كِماته فيمله كروك ؟

انہوں نے عرض کیا اللہ کی کتاب (قرآن پاک) کے ساتھ (فیصلہ کروں گا) پنے فرما يا: فَإِنْ لَهُ تَجِلُ الرَّنه يا وَتُوعِضُ كياسنت رسول النَّهْ اللَّهِ مَا تَهِ ( فيصله كرو ١٥٠ ) حضور عليه السلام نِے فرمايا: فَإِنْ لَمْ تَجِلْ؟ اگر (عنت ميں بھی) يا: او كے) انہوں فعرض كيا: أُجْتَهِدُ بِرَ أَيِي ا بن رائ كم ما تها جها درول كار

يس رسول آكرم النظام في ان كى بات كودرست قرار دية موت فرمايا: ٱلْحَمْدُ يلله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله عَلَى مَا يُحِبُّ وَيَرْضَاهُ اس الله تعالى كي حد (ادر شكر يك جس في النا الناقيم ك نمائند عد كواس چيز كي توفيق دي جس پروه خوش ادر

اَرَايْتِ وَلَى اللهِ أَحَقُ وَأُولَى اللهِ أَحَقُ وَأُولَى اللهِ أَحَقُ وَأُولَى اللهِ أَحَقُ وَسُولُ اللهِ أَحَقُ وَاللهِ اللهِ أَحَقُ وَسُولُ اللهِ أَحَقُ وَاللهِ اللهِ أَحَقُ وَسُولُ اللهِ أَحَقُ وَاللّهِ اللهِ أَحَقُ وَاللّهِ اللهِ أَحَقُ وَاللّهِ اللهِ أَحَقُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ أَحَقُ وَاللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لقالت المَّقَى وَاوَلَى الْحَقَ وَسُولُ الْمَالِيَّةِ، وَأَشَارَ إِلَى عِلَةٍ مُؤَثِّرَةٍ فِي الْمَالِيَّةِ، وَأَشَارَ إِلَى عِلَةٍ مُؤَثِّرَةٍ فِي السَّالِحَةَ فِي عَلَى السَّالِقَ فَي اللَّهِ اللَّهِ مَا الْقِيَاسُ. ورَوَى الدُرُ الدَّ المَّامَ وَهُوَى الدُرُ الدَّ المَّامَ وَهُوَى اللَّهُ الللْمُوالْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِيْمُ الللْمُولِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْ المعايي و مُوَالَّةُ مُوَالِّهُمُ وَهُلَا هُوَ الْقِيكَاسُ. ورَوَى ابنُ الصَّبَّاغِ وَهُوَ مِنْ سَادَاتِ الْقَضَاءُ، وَهُلَا هُوَ الْقِيكَاسُ. ورَوَى ابنُ الصَّبَّاغِ وَهُوَ مِنْ سَادَاتِ الْقَضَاءُ، وَهُلَا اللهُ الْمُسَمَّى، "مَالَةً اماء" وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَهُوَ الْمُسَمَّى، "مَالَةً اماء" وَهُوَ الْمُسَمَّى، "مَالَةً اماء" وَهُوَ الْمُسَمَّى، "مَالَةً اماء" وَهُوَ الْمُسَمَّى، "مَالَةً اماء" وَهُوَ الْمُسَمِّى، "مَالَةً اماء" وَهُوَالْمُونَ اللهُ الْمُسَمَّى، "مَالَةً المِلْمَةُ اللهُ ا الله العصر وهو من سادات الله على الله نَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّا عَلَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلْ المن المن مَسْعُودٍ وَ اللهُ عَمَّنَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل لَهُ الْفِياسُ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلَ اللَّهُ خُولِ، فاستَنْهِلَ شَهْرًا ثُمَّ قَالَ: أَجْتَهِدُ فِيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَاللَّهِ وَلِيهِ وَلَهِ وَلِيهِ وَل 

أَنَّهُ مُنْ مِثْلِ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ فِيْهَا وَلَا شَطَطَ. مور بر میں مروی ہے کہ شعم قبیلے کی ایک خاتون رسول اکرم الی آیا کی خدمت ایک روایت میں مروی ہے کہ میں اور ان پر جج فرض ہو چکا ہے اور وہ سواری

ر مراس سے کیا میں ان کی طرف ہے ج کروں تو یکا فی ہوگا۔

نى ارم الله الله على أَدِيْكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَمَا كَانَ عَلَى أَبِيْكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَمَا كَانَ بنجزنگ جمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے باپ کے ذیعے قرض ہواورتم وہ قرض ادا کروتو کیا

نہارے لیے بیکا فی نہیں ہوگا؟

ال في عرض كيا: بال كيون بيس \_رسول الله المي الله المي في ما يا: فَكَ يُن الله أَحَقُّ وَأَوْلَى الماللة اللكا فرض ( لینی حق ) زیادہ حق رکھتا اور زیادہ ضروری ہے۔

توربول الله النظام نهايت عمر رسيده مخص كے حج كوحقوق ماليد كے ساتھ ملايا اور اس الناكاطرف اشاره كياجوجوازيين موشر ہے اوروہ ادائيكى ہے۔

ال وقیاں کہتے ہیں اور حضرت امام شافعی والنے ہے بڑے شاگردوں میں حضرت ابن مِنْ الشَّالِي كُرْرِ مِينِ لِنَهُول في النِّي كَتَابِ "الشَّامل" مِن حضرت قيس بن ملن الله المرايت كيا كمه ايك شخص حضور التاليم كي خدمت مين حاضر موااوروه ديهاتي معلوم الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ فِي عَيْنِهِ مُوعٌ. وَكَذَٰ لِكَ إِذَا قُلْنَا: جَأْزَ حَجُّ الْمَزَأَةِ مَعَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ عَيْنِهِ مُنْ عُلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الاعدادي العدادي الله على على الله على المالية الله ومنها أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ دُوْ رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا وَمِثَالُ اللهُ النَّالِيهِ إِلَّهُ النَّيْلُةِ مُكُمْ مِنْ أَصْكَامِ النَّصِ، مَا يقالُ: النِّيَّةُ شرطٌ فِي النَّالِيهِ النَّالِيهِ النَّالَةِ النَّالِيهِ النَّالِيهِ النَّالِيهِ النَّالِيهِ النَّالِيهِ النَّالِيهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الل الْمِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال المَوْدِ بِالْفِياسِ وَكُذُلِكَ إِذَا قُلْنَا: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً بِالْخَبْرِ، وَكُذُا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً بِالْخَبْرِ، وَالْمَانُ إِلَى التَّقْيِيلِ. وَمَا أَدَا وَالْمَانُ التَّقْيِيلِ. وَمَا أَدَا وَالْمَانُ التَّقْيِيلِ. وَمَا أَدَا وَالْمَانُ التَّقْيِيلِ.

سِلْنِهِ إِلَّا اللَّهُ الْعُورَةِ عَالَمُ الْعُورَةِ عَالَ هُذَا قِيمَاسًا يُوْجِبُ تَغْيِيْرَ نَصِّ الْعَالَةُ الْعُورَةِ عَالَى هُذَا قِيمَاسًا يُوْجِبُ تَغْيِيْرَ نَصِّ اللَّهُ الطَّهَارَةُ، وَسَنَّوُ الْعُورَةِ عَالَمُ الطَّهَارَةُ، وَسَنَّوُ الْعُورَةِ عَالَمُ اللَّهُ الللللَّا اللللللَّ الللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا الللللَّ الللللَّالِ الللَّهُ ا المُونِهُ الْإِطْلَاقِ إِلَى الْقَيدِ. 

۔ راد مضلے سنقول ہے اور وہ نماز میں قبقہدلگانے سے متعلق ہے۔ ر المال سے وضوٹو د جاتا ہے پوچھنے والے نے کہا اگر کوئی شخص نماز میں الان الله المان عورت برالزام لگانااس معالی الله با کدامن عورت برالزام لگانااس المان الله با کدامن عورت برالزام لگانااس على المراع والمقدلة في الماسية والمسال على ورجه من على الماسية والمقدلة في الماسية والماسية و

المالي من اوروه اعرابي والى حديث ہے جن كى بينا كى ميں كمز ورئ تھى۔ ادرائ طرح جب ہم نے کہا کہ عورت کامحرم کے ساتھ جج جائز ہے تو قابل اعتماد عورتوں كار المرائع المرائع المرائع كار المالي المرائع إِلَا يَجِنُ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ الْبِرِنْلِالِيْهَا إِلَّا وَمَعَهِا أَبُوْهَا أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُوْ رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا جَوْرت النفالاالا اثرت پرایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن رات کا سفر کرے مگر

اللك كماتها الكاباب يااس كاخاونديا كوئى ذى رحم محرم مو-

ارددری (شرط) کی مثال یعنی جب قیاس نص کے سی تھم کوتبدیل کرنے پر مشمل ہووہ الماناكرونوي نيت شرط باورات تيم پرقياس كياجا تا بتوييم كومطلق سمقيل

ہوتا تھااس نے عرص لیا: یار حوں است رہے۔ لگائے تو اس کے (وضو کے ) بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔آپ نے فرمایا: هال موالا

نمونی وہ نا اللہ بن معود رفاق سے اللہ علی ہو چھا گیا جی اللہ علی ہو چھا گیا جی نے کی اور حضرت عبداللہ بن معود رفاق سے اللہ علی ہے کی اللہ میں ہو چھا گیا جی نے کی ا ورت سے نکاح کیااور مہر مقرر نہیں کیا چروہ خاوند جماع سے پہلے فوت ہوگیا (اس کا کیا تھم ہے)۔ سے نقال میں در رہ رہ ہے۔ آپ نے ایک مہینے کی مہلت طلب کی پھر فرما یا میں اس میں اپنی رائے ہے اجتماد کروں اس میں اپنی رائے ہے اجتماد کروں ا پ سے بیتے (یعنی عبداللہ ن کا طرف سے ہوگی اور اگر غلطی ہوئی تو ام عبد کے بیٹے (یعنی عبداللہ بن کا تھیک ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور اگر غلطی ہوئی تو ام عبد کے بیٹے (یعنی عبداللہ بن مسعود) کی طرف سے ہوگی۔

پھر فرمایا: میراخیال ہے کہ اس کے لیے مہرش ہوگانداس سے کم ہوگاندزیادہ۔ قیاس کے پیچے ہونے کی شرا کط

فَصْلُ : فِي شُرُوطُ صِحَّةِ الْقِيَاسِ خَمْسَةً : أَحُدُهَا: أَنْ لَا يَكُونَ فِي مُقَالِلَة النَّصِ. وَالثَّانِ: أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ تغييرُ حُكْمِ مِن أَحْكَامِ النَّصِ وَالثَّالِثُ أَنْ لا يَكُونَ المعلَّى حُكُمًا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقَعَ التعليلُ لحكم شَرْعِين لَالِأَمْرِ لُغُوِيّ. وَالْخَامِسُ أَنْ لَا يَكُوْنَ الْفرعُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ.

ترجمه: قیاس کے محم مونے کی یا فی شرا کط بیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نص کے مقابلے میں نہ ہو۔ دوسری (شرط) یہ ہے کہ وہ احکام نص میں سے سی تھم کی تبدیلی پر مشمل نہ ہو۔ اورتیسری (شرط) یہ ہے کہ جو تھم متعدی کیا جارہا ہے وہ غیر معقول نہ ہو۔اور چوتھی (شرط) یہ ہے کتعلیل شرع تھم کے لیے ہولغوی تھم کے لیے نہ ہو۔ اور پانچویں (شرط) یہ ہے کہ فرع (جس کے لیے کم ثابت کیا جارہاہے)اس کے بارے میں نفس نہو۔

پہلی دوشرا ئط کی مثالیں

وَمِثَالُ الْقِيَاسِ فِي مُقَابَلَةِ النَّضِ فِيْمَا حُكِيَ أَنَّ الْحَسَنَ بُن زِيَادٍ سُمِّلَ عِنَ القَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اِنْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ بِهَا، قَالَ السَّائِلُ: لَوْ قَلَ فَ مُخْصَنَةً فِي الضَّلَاقِ لَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوُشُوءُ مَعَ أُنَّ قَلُنَ الْمَحْصَنَةِ أَعْظَمُ

## تيسري شرط كي مثال

رط ل حال الثَّالِثِ: وَهُوَ مَا لَا يُعُقَلُ مَعْنَاهُ فِي حَقِّ جَوَازِ التَّوْضِيُ بِنَبِينِهِ التَّمَرِ، فَإِنَّهُ لَوُ قَالَ: جَازَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِنَةِ بِالْقِيَّاسِ عَلَى نَبِينَوِ التَّمر، أوقال: لَوْ شَحَّةً فِي صَلَاتِهِ أَوِ احْتَلَمَ يَبُنِيُ على صلَاتِهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَنُ لا يَصِحُ ؛ لِأَن الْحُكِّمَ فِي الْأَصْلِ لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ، فَاسْتَحَالَ تَعْدِيتُهُ إِلَى الْفَرْعِ وَبِمَثْلِ هٰذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعيِ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالِينَ اللَّهَ الْمُتَمَعَّتَا صَارِنًا طَاهِرَتُكُينِ، فَإِذَا افْتَرقَتا بَقِيمَتا عَلَى الطَّهَارَةِ بِالْقِيمَاسِ عَلَى مَا إِذَا وَقعتِ النِّجَاسَةُ فِي الْقُلَّتِينِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ لَوْ ثَبَتَ فِي الأصلِ كَانَ غَيْرَ مَعْقُولٍ مَّعْنَاهُ.

ترجمه اورتيسري (شرط) يعني اصل كامعني معقول نه مواس كي مثال تحجور كينيذ ك ساتھ وضو کا جواز ہے کہ اگر کوئی کے کہ بیرجائز ہے تو دوسر سے نبیذوں کے ساتھ بھی جائز ہوگا ینی ان کو مجور کے نبیذ پر قیاس کریں گے۔اورا گر کوئی کہے کہ اگر کوئی کسی شخص کونماز میں زخی کیا گیایا اسے حتلام آ گیا توب وضوہونے پرقیاس کیاجائے اور نماز کی بناکرے۔

(توية قياس يحيح نهيس) كونكه اصل (مقيس عليه) يرحكم عقل كفلاف بادراس كوفرا کی طرف متعدی کرنامحال ہے اور اس کی مثل حضرت امام شافعی میر النظیم سے شاگر دفر ماتے ہیں کہ جب نا پاک یانی کے دو منے جمع ہوجا عیں تو یانی یاک ہوجا تا ہے اور جب وہ الگ الگ ہول تو طہارت پر باقی رہیں گےانہوں نے اسے اس پرقیاس کیاجب دومنکوں کے برابریانی میں نجاست گرجائے۔(بہ قياس محيح نبيس) كيونكما كرية كم اصل مين ثابت بوجائة واس كامفهوم غير معقول بوگا-چوتھی شرط اوراس کی مثال

وَمِثَالُ الرَّابِعِ وَهُوَ مَا يَكُونُ التَّعْلِيْلُ لامرٍ شَرْعِيَّ لَا لِآمُرٍ لُغُونٍ فِنْ

النفس مَنْ النفس مَنْ مَنْ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْ النفل أيضًا فَيَكُونُ خَمْرًا بِالْقِيَاسِ. وَالسَّارِيُّ إِنْ مَا رَقًّا كَانَ سَارِقًا ؟ النفل أيضًا فَيَكُونُ خَمْرًا بِالْقِيَاسِ. مالين المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة ا النقل النقل النفلية وقَدُ شَارَكَهُ النَّبَاشُ فِي هٰذَا الْمَعْنَى، النَّبَاشُ فِي هٰذَا الْمَعْنَى، النَّبَاشُ فِي هٰذَا الْمَعْنَى، النَّا النَّالَ النَّلُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالُ النَّالُ النَّالَ النَّالِ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّلُ النَّلُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّلُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالُ النَّلُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّلُ النَّالَ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّلُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّالِ النَّالِ النَّلُ النَّالُ النَّلُ النَّلِ النَّلِي النَّلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْ سم مع يوضي الفَرَسَ وسن مَن الْفَرَسَ اللّهُ اللّ العرس العرس العرب التواجع والتقوي والتقوي والتقوي والتقوي والتقوي والتقوي والتقوي والتقوي والتقوي الماء الم والموسود والمعلقة والمسترون والمعلقة وا ولان المنظمة السَّوْقَةِ وَهُوَ أَخُلُ مَالِ السَّوْقَةِ وَهُوَ أَخُلُ مَالِ السَّوْقَةِ وَهُوَ أَخُلُ مَالِ السَّوْقَةِ وَهُوَ أَخُلُ مَالِ المُعْمَادِ الْمُعْدِ مِنَ الْمُحْدِ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَإِذَا عَلَقْنَا الْحُكُمْدِ اللَّهِ عَلَقْنَا الْحُكُمْدُ الْأَحْكَامِ ، فَإِذَا عَلَقْنَا الْحُكُمْدُ اللَّهِ وَإِلَا الْحُكُمْدُ اللَّهِ وَإِلَا الْحُكُمْدُ اللَّهِ وَإِلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ

المُورِسُ الْخُدُوتَةِ مِنْ أَنَّ الْحُكُمَ كَانَ فِي الْأَصْلِ مُتَعَلِقًا بِغَنْرِ الخمرِ المراد بالمراج المراج كالمراج الكائلاليه ع كمثافى فقدوا لے لوگ فرماتے ہيں كہ جب نبيذ كواس قدر يكا يا جائے المفرده الم يتوده فمر بن جاتا ہے كيونكه فمركو فمراس ليے كہتے ہيں كہ و وعقل كو ڈھانپ ليتى

الدران المال على پر برده دال دیت بین لبذااس پر قیاس کرتے ہوئے ان کو بھی خمر الكادرمان كواس ليم سارق كيتم بين كددوسرك كامال خفيه طور برليتا باوراس معنى اللهال كما تعشريك بالبذااس برقياس كرتے ہوئے اسے بھى سارق كہين گے۔

البرنال افول معنی کے اعتبار سے ہے اس کے باوجود کہ وہ اس بات کا اعتراف النالالفراكام الغوى اعتبارے وضع نہيں كيا كيا اور اس قسم كے قياس كے فساد كى دكيل ميہ

علال المرافون كے ساہ رنگ كى وجہ سے اسے ادھم اور سرخ رنگ كى وجه الماء کہیں کتے ہیں لیکن ساہ رنگ کے انسان کو ادھ مہنیں کہتے ہیں اور سُرخ رنگ ماری ہوتا ہے تو اس علت کی وجہ اللہ اللہ اللہ علامی ہوتا ہے تو اس علت کی وجہ

علانگالدرن کڑے پر)اس نام کا اطلاق جائز ہوتا ہے۔

اراف قی متر بم عوالات ارست الماب کو باطل کرنے کی طرف کے جاتا جاتا کہ اور دوسری بات سے کہ قیاس شرعی اسباب کو باطل کرنے کی طرف کے جاتا ہے اللہ طرح کے شریعت نے سرور واید جا سے استیاری کے لیعنی جب وہ کسی دوسرے کا مال پوشیر وطریقی کوسرقد سے عام مل کے ساتھ معلق کریں گے لیعنی جب وہ کسی دوسرے کا مال پوشیر وطریقی ا ای طرح خرکا بیناایک خاص قشم کے عظم کا سبب قراردیا گیاہے جب ہم اس عمر ان کا افرات مام عل کے ساتھ مشروط کریں گے تو واضح ہوگا کہ اصل میں میے کم خمر کے غیرے متعلق ہے۔ عام عل کے ساتھ مشروط کریں گے تو واضح ہوگا کہ اصل میں میے کم خمر کے غیرے متعلق ہے۔

وَمِثَالُ الشَّوْطِ الْخَامِسِ: وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ الفَرْعُ مَنْصُوْصًا عَلَيْهِ، كَمَا يُقَالُ: إِعْتَاقُ الرَّقْبَةِ الْكَافِرَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَالظَّهَارِ لَا يَجُوزُ بِالْقِيَاسِ عَلَ كَفَارَةِ الْقَتْلِ. وَلَوْ جَامَعَ الْمُطَاهِرُ فِيْ خِلَالِ الْإِطْعَامِ يَسْتَأْنِفُ الْإِظْعَار بِالْقِيَّاسِ عَلَى الصَّوْمِ وَيَجُوْرُ لِلْمُحْصَرِ أَنْ يَتَكَلَّلَ بِالصَّوْمِ بِالْقِيَاسُ عَلَ الْمُتَمَتَّعَ. وَالْمِتَمَّعُ إِذَا لَم يَصُمُ فِي أَيَّامِ التَّشُرِيْقِ يَصُوْمُ بَعُمَاها بِالْقِيَاسِ عَل قضاءِ رَمَضَانَ.

لے تواس سے داضح ہوگا کہ اصل میں سبب ایسامعنیٰ ہے جو کہ سرقہ کے علاوہ ہے۔

ا أصول الث شي، مترجم مع سوالا ت بزاروي

یانچویں شرط اور اس کی مثال

تزجمه: ااوریانچوین شرط کی مثال یعنی جب فرع منصوص علیه ہویہ ہے کہ جو کہاجاتا ہے کشیم اورظہار کے کفارہ میں کا فرغلام یالونڈی آ زاد کرنا جائز نہیں اورائے آل کے کفارہ پرقیاں کیا جاتا ہے۔اور اگر ظہار کرنے والا کھانا کھلانے کے دوران جماع کرے توع سرے سے کھانا کھلا ناشروع کرے اسے وہ روزے ( کے ساتھ کفارے ) پر قیاس کرتے ہیں۔ اور محصد ( فح كرات مين ركاوك پيش آن والي) كے ليے روزے كے لي احرام كھولناجائز ہاسے وہ تكت محرف والے يرقياس كرتے ہيں اور متمع كرنے والاجب ايام تشریق میں روزہ ندر کھ سے تواس کے بعدروزہ رکھے اس کو قضائے رمضان پر قیاس کرتے ہیں-فصل: قياس شرعي كالمعنى اورعلت كا ثبوت

فصل القياسُ الشرعيُّ: هو ترتّبُ الحُكْمِ في غَيْرِ الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ عَلِي مَعُنَى هُوَ عِلَةٌ لِلْمِلِكَ الْحُكُمِ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّهَا يُعُرَفُ كَوْنُ الْمَعْنَى عِلَهُ الْمُنَالِكَ الْحُكُمِ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّهَا يُعُرَفُ كَوْنُ الْمَعْنَى عِلَهُ بِالْكِتَابِ، وَبِالسُّنَّةِ، وَبِالْإِجْمَاعِ، وَبِالْرِجْتِهَادِ، وَبِالْاِسْتِثْلْبَاطِ. فَبِقَالُ الْعِلْةِ

بِن مِنْ الطَّوَافِ، فَإِنَّهَا جُعِلَتْ عِلَّةٌ لِسُقُوطِ الْحَرَجِ فِي السَّفُوطِ الْحَرَجِ فِي الْمَالِينَ الْمُحْرَجِ فِي الْمُنْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عِلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِمُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَالْعِلَالِي عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَالْعِلْمُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَالْعُلُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَالْعُلُولُ فَالْعُلُونُ فَالْعُلُولُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَالْعُلُولُ فَالْعُلُولُولُونُ فَالْعُلُولُ فَالْعُلُولُ المارية الماروي المارو سِمُوطِ الحَرَجِ فِي الْمُعَالِينَ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ عَلَوْفُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عِلَاكُونَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْعَلَالِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْعُلْكُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْعَلِي عَلَيْكُمْ وَالْعِلْمُ لَلْعُلْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَالِقُوا لَلْعُلْكُمْ وَالْعُلْمُ وَلَالِكُمْ عِلْمُ لَلْعُلْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ عَلِيْكُمْ وَالْعُلْمُ وَلِمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عِلَالِكُولِلْمُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ عَلِيْكُمْ وَالْ الله نقال معلى المسلم عليكم من يسكن في البيوت كالفَارَةِ وَالْحَيَّةِ عَلَى الْبِيونِ الْمُعَالِمَةِ وَالْحَيَّةِ عَلَى الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا بيوت العَرَةِ وَالحَيَّةِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَمُ النَّسُرَ وَ لِا يُونِينُ اللهُ عِلْمُ النَّسُرَ وَ لِا يُونِينُ اللهُ عِلْمُ النَّسُرَ وَ لِا يُونِينُ عِلْمُ النَّهُ عِلْمُ النَّسُرَ وَ لِا يُونِينُ عِلْمُ النَّهُ عِلْمُ النَّسُرَ وَ لِا يُونِينُ عِلْمُ النَّهُ عِلْمُ النَّهُ عِلْمُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى المسافِرُ إِذَا الْمَعْنَى قَالَ أَبُوحَنِيْفَة وَالْمَعْنَى السافِرُ إِذَا الْمَعْنَى قَالَ أَبُوحَنِيْفَة وَالْمَعْنَى السافِرُ إِذَا الْمَعْنَى قَالَ أَبُوحَنِيْفَة وَالْمَعْنَى السافِرُ إِذَا المرابِ اللهِ المِلْمُلِ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله رُهُ الله الله الله الله وَهُوَ الْإِفْطَارُ، فَلِأَنْ يَثْبُرِتَ لَهُ ذَٰلِكَ بِمَا يَرْجَعُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَّهِ عَلِي عَلِيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّا ع الْمُ الْحِيْنِهِ، وَهُوَ إِخْرَاجُ النَّفُسِ عَنَّ عُهُمَةِ الْوَاحِبِ أَوْلى.

تنجه: تاس شرى يه عد عير منصوص عليه پرمنصوص عليه والاحكمال من لهارالاً ناجون منصوص عليه حظم كے ليے ہے پھراس معنی ليعنی علت كى پيجيان قرآن ياك،

من ایماع اوراجتها دواستنباط کے ذریعے ہوتی ہے۔ رہلت جس کاعلم قرآن پاک سے ہوتا ہے وہ زیادہ آنا جانا ہے اس کو اجازت لینے کے ن کوما قط کرنے کی علاقت قرار دیا گیا۔

ارْتَادِ فداوندى مِ: كَيْسَ عَكَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْلَ هُنَّ لَا عَلَيْكُمْ الله على بَعْضِ ان (تين اوقات) كے بعد غلاموں كا تمہارے پاس (بغير اجازت) أغيل كولى حرج نبين تم ميں بيعض بعض ير چكر لگاتے ہيں۔

المرضور الليام ناس علت كى بنيادير بلى تے جھوٹے كے نا پاك ہونے كے حرج كوسا قط فرايااورارشاوفرمايا: الْهِرَّةُ كَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ "بلى (كاجمونا) ناپاكنين" - كونكم الزر بطرالگانے والول اور چکر لگانے والیوں میں سے ہے-

م مرة النياور آيت: ۵۸ مورة النماء، آيت: ٥٨

چوقی بحث: قاس کا بیان ات قامر ہی مارے اصحاب ا(احناف) نے اس چکرلگانے والی علت کی وجہ سے گھروں میں ا رہنے والے کیڑوں، مکوڑوں جیسے چوہے اور سانپ وغیرہ کو بلی پر قیاس کیا۔

اسى طرح الله تعالى كارشادِ كرامى ہے: يُونِيْ اللهُ بِكُمُ الْيُسْوَ وَ لاَ يُونِينُ بِكُمُ النِّي ''الله تعالی تمهارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا'' توٹر یعتہ نے بیان کیا کہ مریض اور مسافر کے لیے روز ہ ترک کر ٹااس لیے کہ وہ اس چیز پر قدرت حاصل کر ا جوان کی نظر میں ترجیح رکھتی ہے یعنی وقتی فرض کوا داکریں یا دوسرے دنوں تک اسے موثر کریں۔ اسی معنیٰ کے اعتبار سے حضرت امام ابوحنیفہ پڑھنے یے فرمایا کہ مسافر جب رمضان کے دنوں میں کسی اور واجب کی نیت کر ہے تو بیروزہ اسی دوسرے واجب سے ادا ہوگا کیونکہ اس لیے اس بات کی رخصت ثابت ہوگئ جس میں اس کے بدن کی بہتری ہے بعنی روزہ چیوڑ ناتر جم میں اس کے دین کی بہتری ہے اس کے لیے بدرجہ اولی رخصت ثابت ہوئی اور وہ اس واجب کی میں اس کے دین کی بہتری ہے اس کے لیے بدرجہ اولی رخصت ثابت ہوئی اور وہ اس واجب کی ذمدداری سے عہدہ برآ مونا ہے جواس کے ذمے۔

سنت ہے معلوم علت کی مثال

وَمِثَالُ الْعِلَّةِ الْمَعْدُومَةِ بِالسُّنَّةِ قَوْلُهُ عِلْهَ الْمُسْوَاءُ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَا كِعًا أَوْ سَاجِدًا، إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اِسْتَرْخَتُ مُفَاصِلُهُ ، جَعِلَ اسْتِرْخَاءَ الْمِفَاصِلِ عِلَّةً فَيَتَّعَلَّى الْحُكُمُ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ إِلَى النَّوْمِ مُسْتَنِدًا أَوْ مُتِّكِئًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيْلَ عَنْهُ لَسَقظ وَكَنْ لِكَ يَتَعَدّى الْحُكُمُ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ إِلَى الْإِغْمَاءِ فِي السُّكُرِ. وَكَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ الْ وتَوَضَّئِي وَصِلِّي وَإِنْ قَطَرَ اللَّهُ عَلَى الْحَصِيْرِ قَطْرًا ؛ فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقِ انْفَجَرَا ، جَعَل انْفَجَارَ الدُّم عِلَّةً فَتَعَدَّى الْحُكُمُ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ إِلَى الْفَصْدِ وَالْحَجَامَةِ.

ترجهه: سنت معلوم مونے والی علت کی مثال رسول اکرم النظیم کاس ارشادگرای میں إلى المُؤمِّ فِي اللهِ اللهُ المُواهِ على مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْرَا كِعَالُو سَاجِدًا، إِنَّمَا الْوُضُوعُ عَلِى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا السُتَوْخَتُ مَفَاصِلُهُ - جَوْفُص كُورِ عِهِ فَي عالت مِن يا بين مَفَاصِلُهُ - جَوْفُص كُورِ عِهِ فَي عالم عالم حالت میں سوجائے اس پروضولازم نہیں وضواس پرلازم ہے جو پہلو کے بل لیٹے جب وہ پہلو

عزر المال ا المالي عنوال كرور وسيم وه عني المالي رحدیت) بنیاد پر سے اور پر اس اس علت کی بنیاد پر سے اس اس میں ا

ر منظم المراق ا المَّ وَالْمُعُومَةِ بِالْإِجْمَاعِ: فِيْمَا قُلْنَا: اَلصِّغُدُ عِلَّةً لِولَايَةِ الْأَبِ ر الله معلوم ہونے والی علت کی مثال المان علوم ہونے والی علت کی مثال وسن مَنْ الْمُكُمُ فِي حَقِّ الصَّخِيْرَةِ لِوُ جُوْدِ الْعِلَّةِ، وَالْبُلُغُ عَنَ المُعْلِمِ الْحُكُمُ إِلَى الْجَارِيَةِ الْأَبِ فِي حَق الْغُلَامِ، فَيَتَعَدُّى الْحُكُمُ إِلَى الْجَارِيَةِ الْأَبِ فِي حَق الْغُلَامِ، فَيَتَعَدُّى الْحُكُمُ إِلَى الْجَارِيَةِ مسيد ودو و من المستحاضة المن علم الله المستحاضة في حق المستحاضة المستحدد ا

ترجمہ:اوراس علت کی مثال جس کاعلم اجماع کے ذریعے حاصل ہووہ ہے جوہم نے کہا ترجمہ:اوراس علت کی مثال جس کاعلم اجماع کے ذریعے حاصل ہووہ ہے جوہم نے کہا ریالغ ہونا، نابالغ کے لیے باپ کی ولایت کی علت ہے پس سے تھم نا بالغ لوکی میں بھی اسی علت ریالغ ہونا، نابالغ کے لیے باپ کی ولایت کی علت ہے پس سے تھم نا بالغ لوکی میں بھی اسی علت

الاعتل کے اعتبار سے بالغ ہونالڑ کے بے حق میں باپ کی ولایت سے زوال کی علت ہے ا كادبى تابت موگا-الماري كاطرف بهى اس علت كى وجه سے جارى ہوگا اور مستحاضة عورت سے حق ميں خون كا جارى الله فوائن كا علت بي يقلم اس علت كى وجه اس كغير كى طرف بهى جارى موگا-

ثُمَّ بَعُدَ ذَٰلِكَ نَقُولُ: الْقِيَاسُ عَلِى نَوْعِينِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الحُكُمُ الْعُلَٰى مِنْ نَوْعِ الْكُلُمِ الثَّابِةِ فِي الْأَصْلِ وَالثَّافِيْ: أَنْ يَكُوْنَ مِنْ جِنْسِهِ،

المرافع المرا الله المرحمرور المراحمور المراح المرحمور المراح المرحمور المراح المرحمور المراح المرحمور المراح المرحمور المراح المراح المرحمور المراح س در پر باس مونا مال میں باپ کی دلایت من بماس میں علت کی بنیاد پر نفس کے حق میں اس (باپ) کی ولایت مناب کا دوال کی علت ہے تو اس علت کی بنیاد پر نفس کے حق میں اس (باپ) کی ولایت مناب کا دوال کی علت کی بنیاد پر نفس کے حق میں اس (باپ) کی ولایت

لم دبه يون مال الصَّفِيْرَةِ؛ لِأَنَّهَا عَاجِزَةٌ عَنِ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهَا الشَّصَرُّفِ بِنَفْسِهَا الصَّفِيْرَةِ؛ لِأَنَّهَا عَاجِزَةٌ عَنِ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهَا الصَّفِيرَةِ؛ لِأَنْهَا عَاجِزَةً عَنِ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهَا الصَّفِيرِةِ إِللَّهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهِ الصَّفِيرَةِ اللهِ الصَّفِيرِةِ اللهِ الصَّفِيرِةِ السَّفِيرَةِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِ السَّفِيرِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِةِ السَّفِيرِ السَاسِلِي السَّفِيرِ السَّفِ المُتَعَلِّقَةُ الْأَبِ كَيُلَا يَتَعَطَّلَ مَصَالِحُهَا المُتَعَلِّقَةُ بِذُلِكَ، وَقَدُ المُتَعَلِّقَةُ بِذُلِكَ، وَقَدُ المناسسة من المناسسة المناسسة

ر ایر ایر دوسری) نوع میں علت کا ہم جنس ہونا ضروری ہے اس طرح کہ جنس ہونا ضروری ہے اس طرح کہ المال المال میں باپ کی ولایت اس لیے ثابت ہوتی ہے کہ وہ خود بخو تصرف سے عاجز المار بدت نے اس کے لیے ولایت ثابت کی تا کہ اس صغیرہ بچی کے مال سے متعلق تدابیر المراد ہوبائی تو چونکہ وہ اپنے نفس میں تصرف سے بھی عاجز ہے للبذااس کے باپ کواس کی المنامل ہوگاں قتم کی دیگر مثالیں بھی ہیں (جہاں علت کا ہم جنس ہونا ضروری ہے)۔

وَحِكُهُ الْقِيَاسِ الْأُوّلِ: أَن لَا يَبْطُلُ بِالْفَوْقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَ الْفَرْعِ لَمَّا لْهُ إِلْهِلَّةِ وَجَبَ إِتَّكَادُهُمَا فِي الْحُكْمِ وَإِنِ افْتَرَقًا فِي غَيْرِ هٰذِهِ الْعِلَّةِ وَجُكُمُ لْبَارِ النَّانِ فَسَادُهُ بِمُمَانَعَةِ التَّجْنِيْسِ، وَالْفَرْقُ الْخَاصُّ وَهُوَ بِيانُ أَنَّ تَأْثِيْرَ لْفُرِ إِدِلايةِ التَّصَرُّفِ فِي المالِ فَوْقَ تَأْثِيرُوهِ فِي وِلَا يَةِ التَّصَرُّفِ فِي النَّفُسِ. تزجدادر پہلے قیاس کا علم یہ ہے کہ (دونوں میں) فرق سے یہ قیاس باطل نہیں ہوتا یکر بسامل فرع کے ساتھ علت میں متحد ہوتو حکم میں بھی ان کا اتحاد واجب ہے اگر چیا اس

أصول الشاش، مرتم مع موالا مستراروي المصفرة علة لولاية الإنكاس في محفي المالية الإنكاس في محفي المالية الإنكاس في محفي المالية المونكاس في محفي المالية المونية في المنالية المونية المونية في المنالية المونية المنالية المونية المنالية الم مِثَالُ الْإِتِّحَادِ فِي النوَحِ: ما مس إِن مَن مِنْ الْعَلَةِ فِيْهُا، وَلِي حَقِ الْمُهُا فَيَكُمُ الْمُرْف فَيَثُنُّتُ وَلِايةُ الْإِنْكَاحِ فِي حَقِّ الْجَارِيةَ لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ فِيْهُا، وَبِهِ يَنْبُنُ الْمُرْ فَيَتْبُتَ وَلِا يِهِ الإِسهِ فِي صِيدِرِي صِيدِرِي فَيَنَا: الطَّوافُ عِلَّةٌ لِسُقُوطِ نِجَاسَةِ السُّولِ لَيَ الْمُنْ اللَّهُ ال في التيب الصعيرو. و سور الهرِّةِ، فَيَتَعِدُّى الْحَكُم إِلَى سُؤَرِ سَوا كِنِ الْبُيُوْتِ لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ، وَبُلُوْ الْمُلْوَ الْهِرِّةِ، فَيَتَعِدُّى الْحَكُم إِلَى سُؤَرِ سَوا كِنِ الْبُيُوْتِ لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ، وَبُلُوْ الْمُلْرِ الهِزِهِ، فينعدى المصدور والمرابعة المرابعة عن المجارية والمع المارة عن عقلٍ عِلَّةُ زوالِ وِلايَةِ الْإِنْكَاحِ، فَيَزُوْلُ الْوِلاَيَةُ عَنِ الْجَارِيَةِ بِحُكُم مَا العِلهِ. وَمِتَانَ الرِيحَةِ يِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُّوطِ حُرَبُ نَجَاسَةِ السُّوطِ حُرُبُ الْإِلْمُ اللَّهُ السُّولِ لِللَّهِ السُّولِ لِللَّهِ السُّولِ لِللَّهِ السُّولِ لِللَّهِ السُّولِ لِللَّهِ السَّوْلِ لِللَّهِ اللَّهِ السَّوْلِ لِلللَّهِ السَّوْلِ لِلللَّهِ السَّوْلِ لِللَّهِ السَّوْلِ لِلللَّهِ السَّوْلِ لِلللَّهِ السَّوْلِ لِلللَّهِ السَّوْلِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللللَّاللَّهُ الللَّا الرِسبِندانِ فِي عِي عَلَى جِنْسِ ذَلِكَ الحَرَجِ لِا مِنْ نَوْعِهِ، وَكُلْلِكَ الْعَلَمِ لِلْهِ الْمُؤْرِ اللهُ الْمُؤْرِدِ اللهُ الْمُؤْرِ اللهُ الْمُؤْرِ اللّهِ الْمُؤْرِ اللّهُ الْمُؤْرِ اللّهِ الْمُؤْرِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْرِ اللّهُ الْمُؤْرِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْرِ اللّهُ الْمُؤْرِ اللّهُ الْمُؤْرِ اللّهُ الْمُؤْرِ الللّهُ الْمُؤْرِ الللّهُ الْمُؤْرِ اللْمُلْمُ الْمُؤْرِلِيلِيلُولُولِ الْمُؤْرِ اللْمُؤْرِ اللْمُؤْرِ اللْمُؤْرِ اللّهُ العِلهِ؛ فإن هذا السَّبِ إِن الْمَالِ، فَيَثُبُتُ وِلاَيَةُ التَّصَرُّفِ فِي النَّفْسِ بِعُلْمِ عِلَّهُ وَلاَيَةُ التَّصَرُّفِ فِي النَّفْسِ بِعُلْمِ طِنهِ وَلِيكَ وَرِيكُ مَا يُكُوعَ الْجَارِيَةِ عَنْ عَقْلٍ عِلَّهُ زَوَالِ وِلَايَةٌ ٱلأَبِ فِي اللَّهِ فَيَزُوْلُ وِلَايَتُهُ فِي حَقِّ النَّفُسِ بِهٰذِهِ الْعَلَّةِ.

توجهد: پھراس کے بعدہم کہتے ہیں کہ قیاس کی دوشمیں ہیں ان میں سے ایک بیے کہ وہ تھم جے متعدی کیا جار ہاہے وہ اس تھم کی نوع سے ہوجواصل میں ثابت ہور ہاہے اور دوسری قم وہ ہے کہ دہ اس کی جنس سے ہو۔

نوع میں متحد ہونے کی مثال وہ ہے جوہم نے کہا کہ صغر (نابالغ) الر کے حوت میں کان كركے دينے كى ولايت كى علت ہے پس نكاح كركے دينے كى ولايت لڑكى ميں بھي ثابت ہوگ كيونكه بيعلت اس ميں بھي يائي جاتى ہے۔اوراس وجہ سے نابالغ ثيب ميں بھي بيولايت ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے کہا کہ گھروں میں چکر لگانا بلی کے جھوٹے کی نجاست کے مالا

ہونے کی علت ہے پس میمکم اس علت کی وجہ سے گھروں میں رہنے والے (کیڑوں کوڑوں) کی طرف بھی متعدی ہوگا۔

اور جولا کاعقل کے اعتبار سے بالغ ہواس کی بلوغت نکاح کر کے دیے کی ولایت کے زوال کی علت ہے پس بیولایت اس علت کی وجہ سے لڑکی سے بھی زائل ہوگی۔اورجنس میں اتحاد کی مثال وہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ کثرت کے ساتھ آنا جانا غلاموں کے حق میں اجازت کیے كے حرج كوسا قط كرنے كى علت بے يس اسى علت كى وجدسے بلى كے جھوٹے بين نجاست كافرن

ر المال میں ہوتا، می مال کا اللہ کا اللہ ہو کہ اس کے قریب پانی ہوگا تو اس کے لیے تیم جائز نہیں ہوتا، میں میں ہوتا، می روان دران کیان کی میں واجب ہوتا ہے۔ است است است است است کے است کے قریب مانی ہوگا تو است کے است کا است کا است کا است کا است کی ہوگا تو است کا است کار - سانتی ای پی ای پر بنی ای

الله مُورة الله على علية الطَّنِّ، وَقَلُ بَكِلُكَ ذُلِكَ بِالْفَرْقِ. وَعَلَى هٰذَا: الطَّنِّ، وَقَلُ بَكِلُكَ ذُلِكَ بِالْفَرْقِ. وَعَلَى هٰذَا: السَّالِينِه ٥٥٥ مِنْ الْمُعَلِّمِ السَّمَّةِ الْمُحَلِّمِ بِالشَّهَادَةِ بَعْدَ تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ السَّامِ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ريدِ السَّاهِدِ السَّهَادَةِ عِنْدَ طُهُوْدِ الْعَدَالَةِ قَبِلَ التَّزْكِيَةِ، السَّاهِدِ التَّذْكِيةِ، السَّافِذِ النَّانِعُ السَّافِذِ السَّافِي السَّافِذِ السَّافِي السَّافِذِ السَّافِذِ السَّافِذِ السَّافِذِ السَّافِذِ السَّافِي السَّافِي

المسال المال المالي المالي المالي المالي المالي المالي الموجاتا م كيونكه الماده كولى دوسرامناسب وصف علم كي صورت مين باياجاتا بالبذااس وصف كي

ترجمه: اورتیسری قسم کا بیان اور ده اس علت کے ساتھ قیاس کرنا ہے جورائے اور اجہار اسلام کا اس طرح ہے جیسے تزکیہ سے پہلے گواہ کا عادل ہونا ظاہر ہو۔

#### سوالات

الالفول اوراصطلاحی معنی بیان کریں اور کسی مثال سے واضح کریں۔

أصول الشاشي مترجم مع سوالات بزاروي علت کے علاوہ میں وہ متفرق ہوں۔

نفس میں تصرف کی ولایت سے بلند مرتبہ ہے۔

استنباط واجتهاد كے ذریعے علت كا ثبوت

وَبِيانُ الْقِسْمِ الثَّالَثِ: وَهُوَ الْقِيَاسُ بِعِلْةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ بِالرَّالُ الله وبيان مَنْ مَنَّ مُقِينُ ذَٰلِكَ: إِذَا وَجَدُنَا وَصُقًا مُنَاسِبًا لِلْحُكُمِ. وَهُوَ بِعَالَهُ وَالْإِ يُوجِبُ ثُبُوْتَ الْحُكُمِ وَيَتَقَاضَاهُ بِالنَّظِرِ إِلَيْهِ، وَقَدِ اقْتَوَن بِهِ الْحُكُمُ فِي مُؤْمِنُ النَّالِيدِ الْمُعَلِيدِ اللَّهِ الْمُعَلِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ ال يُوبِ بَا يُضَاف الْحُكُمُ إِلَيْهِ لِلْمُنَاسَبَةِ لاَ لِشَهَادَةِ الشَّرْعِ بِكُونِهِ عِلَّةً ۖ وَنَظِيْهُ إِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا أَعْطَى فَقِيْرًا دِرْهمًا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْإِعْطَاءِ لَكِنْ عُكَامِ مُنَاسِبًا لِلْحُكُمِ، وَقَدِ اقْتَوَنَ بِهِ الْحَكُمُ فِي مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ يَغُلُبُ الظَّنُ بِإِمَانَ كَالْ (كَانَ) بِالْفَائِقِ الْمَانَ عَلَيْ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوَضِعِ الْإِجْمَاعِ يَغُلُبُ الظَّنُ بِإِمَانَ كَالْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلُولُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْل الْحكيدِ إِلَى ذَٰلِكَ الْوَضَفِ وَغَلَبَةُ الظِّنِ فِي الشَّرْعِ تُوْجِبُ الْعَمَلَ عِنْدَ الظنَّ بِإِضَافَةُ اللَّانَ الدَّالِ اللَّهِ عَلَى السَّرِعِ تُوْجِبُ الْعَمَلَ عِنْدَ الْعَدَامِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكَ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَوْقَهَا مِنَ الدَّلِيْلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظِيِّهِ أَنَّ بِقُوْبِهِ مَاءً لَمْ يَجُزِلُهُ اللَّالِيْلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظِيِّهِ أَنَّ بِقُوْبِهِ مَاءً لَمْ يَجُزِلُهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْفِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّالِ التَّيَهُمُ وَعَلَى هٰذَا مَسَائِلُ التَّحَرِّيُ.

ے ثابت ہوتی ہے، پیعلت ظاہر ہے اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ جب ہم نے تھم کے مناب انبراناؤر (اجتہادواستنباط) ایسے گواہ کی گواہ کی کامل ہے جس کی عدالت پوشیدہ ہو۔ کوئی وصف پایا اور وہ وصف اس حال میں ہو کہ ظاہر کے اعتبار سے وہ تھم کے ثبوت کو واجب کرے اوراس کا تقاضا کرے اور اجماع کے مقام پراس کے ساتھ حکم مل چکا ہوتو اس مناسبت کی وجہے م اس كى طرف مضاف ہوگاس لينهيں كمشريعت في اس كے علت ہونے كى شہاوت دى ہے-اس کی مثال ہے ہے کہ جب ہم نے کی شخص کود یکھا کہ وہ کسی فقیر کوایک درہم دے رہا ہے اور اس کی دلیل ذکر کریں نیز قیاس کی طرف رجوع کب کیا جا تا ہے۔ غالب گمان بیہ کہ وہ فقیری حاجت کو دور کرنے اور تواب حاصل کرنے کے لیے دے رہا نہا الله کا کا اداکون کون ی شرا کط بیں تعدا داور نام کھیں۔ جب بیابات معلوم ہوگئ تو ہم کہتے ہیں جو تھم کے مناسب ہے اوراجماع کے مقام پراس کے ساتھ اللکاٹرائلاکی مثالیں ذکر کریں۔ کے مت تھم مصل ہو چکا ہے تو غالب گمان ہے ہے کہ اس تھم کی اضافت اس وصف کی طرف کی جائے الا

🛱 أصول الث شي ، مترجم مع سوالات بزاروي

۵۔ قیاس کی علت قرآن وسنت سے ثابت کریں اور مثالیں ذکر کریں۔

- عياس في علت اجمال اورا بهارك ريسي من المناس كا ورا تحاد في المجنس كا وظارر الما تحاد في المجنس كا وظارر

۸۔ تجنیس علت سے کیا مراد ہے اس کی مثال ذکر کریں۔

ب یں۔ ۱۰۔ چاروں قتم کی علتوں کی گواہوں کے ساتھ تشبیہ ذکر کی گئی ہے اس حوالے سے تفسیل

اا- وحكم القياس الثاني فساده بممان عة التجنيس والفرق الما أَدَاوُهُ فَلا يَسْقُطُ بِالْهَلَاكِ كَاللَّذِينِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ قُلْنَا: لَا نُسِلِّمُ أَنَّ اللهُ الل الخاص مندرجه بالاعبارت كاترجمه اوروضاحت كيجي

ريا تي متر إلى مع حوالات بتراروى الله: قیاس پروارد ہونے والے اعتراضات

نَهْلُ: الْأَسْثِلَةُ الْمُتَوجِّهَةُ عَلَى الْقِيَاسِ ثَمَانِيَةٌ: ٱلْمُمَانَعَةُ، وَالْقَوْلُ نَهُلُهُ اللَّهُ وَالْعَكُسُ، وَفَسَادُ الْوَضْعِ وَالْفَرْقُ، وَالنَّقُضُ، الْعِلْةِ وَالْقَلْقُ، وَالنَّقُضُ، العلام المنانعة فَنَوْعَانِ: أَحدُهما: منعُ الْوَصْف، وَالثَّانِيُ: مَنْعُ الحُكْمِ. المانية المنطقة الفِظرِ وَجَبَتْ بِالفطرِ فلا تَسِقُطُ بِمَوْتِهِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ. الْفَطْرِ. اللهُ الْفِطْرِ. اللهُ الْفِطْرِ. اللهُ الله المربية المنظر بن عِنْدَنَا تَجِبُ بِرَأْسٍ يَمُونُهُ، وَيَلِيْ عَلَيْهِ. الانتلِهُ وُجُوْبَها بِالْفِطْرِ بَلُ عِنْدَنَا تَجِبُ بِرَأْسٍ يَمُونُهُ، وَيَلِيْ عَلَيْهِ. الإسبية السِّيم النِّيمَةِ وَاجِبٌ فِي النِّيمَّةِ فَلا يَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ كَالِدَّيْنِ. الله المَا النَّاكَ قِلْهُ الزِّكَاةِ وَاجِبٌ فِي النِّيمَّةِ فَلا يَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ كَالِدَّيْنِ السالات والرَّكَاةِ وَاجِبٌ فِي النِّيمَّة بَل أَدَاوُهُ وَاجِبٌ، وَلَئِنْ قَالَ: المُنْ الْمُعُمُورَةِ الدَّيْنِ بِل حَرُمَ الْمَنْعُ حَتَّى يَخُرُجَ عَنِ الْعُهْدَةِ بِالتَّخْلِيْةِ، اللهُ اللهُ اللهُ عَنْعِ الْحُكَمِ وَكَذٰلِكَ إِذَا قَالَ: الْمَسْحُ رُكُنٌ فِي بَابِ الْوُضُوْءِ السَّانِينَهُ الْغَسُلِ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّغْلِيْثَ مَسْنُونٌ فِي الْغَسْلِ، بِلَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ وَالْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَفْرُوضِ، كَإِطَالَةِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ فِي للله كُنُ المَحَكِ، وَبِمَثِلُهِ نَقُوَلُ فِي بَابِ الْمَسْحِ بِأَنَّ الْإِطَالَةَ مَسْنُونٌ بِطَرِيْقِ

إِنْ إِنْ إِلَّا اللَّهُ ود، اللهُ السَّارِمُ أَنَّ التَّقَابُضَ شَوْطً فِي بَابِ النَّقُوْدِ، بَلِ الشَّوْطُ تَعْيِينُهَا كَيْلًا إللهُ يُنْ النَّسِينَةِ بِالنَّسِيئَةِ، غَيْرَأُنَّ النُّقُوْدَ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْقَبْضِ عِنْدَنَا.

تنجمه نقل: جواعتراضات قیاس پروارد ہوئے ہیں وہ آٹھ (فشم کے )ہیں: النت - ﴿ الْقُولُ بِمُوجِبِ الْعِلَّه - ﴿ قلب - ﴿ عَس @فنادوضع\_ن فرق\_ ﴿ نقض ﴿ هَمعارضه

النعت كي دوتسمين بين:

النامل سے ایک وصف (علت ) کوننع کرنا اور دوسراتھم کوننع کرنا۔

المعرف والمعرف المعرف المعرف المعرف والمعرف والمعرف والمعرف والمعرف والمعرف والمعرف والمعرف والمعرف والمعرف وا المعرف المعرف والمعرف المعاه العام المنافي المتحدود قُلْنَا: الموفَقُ حَدُّ السَّاقِطِ، المَّنَّ الْمَحَدُودِ قُلْنَا: الموفَقُ حَدُّ السَّاقِطِ، المَّنَّ الْمَحَدُودِ قُلْنَا: الموفَقُ حَدُّ السَّاقِطِ، المَّنَّ الْمَحَدُّ الْمَحَدُّ الْمَحَدُّ الْمَحَدُّ الْمَحْدُودِ اللَّالَةِ اللَّهُ الْمَحَدُّ الْمَحَدُّ الْمَحَدُّ الْمَحْدُودِ اللَّهُ الْمَحَدُّ السَّاقِطِ، المَّنَّ الْمَحَدُّ الْمَحَدُّ الْمَالِقِطِ، المَّنَّ الْمَحَدُّ الْمَحَدُّ الْمَحْدُودِ الْمَحْدُودِ اللَّهُ الْمَحْدُودِ اللَّهُ الْمَحْدُودِ المَّالِمُ اللَّهُ الْمُحَدُّ السَّاقِطِ، المَّالَّةُ السَّاقِطِ، المَّالِمُ المَّالَةُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ اللَّهُ المُعْلَى المَّالِمُ المَّالِمُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ المَّالِمُ المَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى المُعْلَى المَّالِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَّالِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ المَّالَّ المُعْلَى المُعْلَمُ المَّالِمُ المُعْلَى السَّالِمُ المَّالِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المَّالِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُ السَّاقِطِ، لِأَنَّ الْحَدَّ لاَ يَدُخُلُ فِي الْمَحْدُودِ. وَكَذُهِ لِكَ السَّاقِطِ، لِأَنَّ الْحَدَّ لاَ يَدُخُلُ فِي الْمَحْدُودِ. وَكَذُهِ لِكَ السَّاقِطِ، وَكَذُهِ لَا يَدُخُلُ فِي الْمَحْدُودِ. وَكَذُهِ لِكَ السَّاقِطِ، وَمَا لَكُ الْمَحْدُودِ. وَكُذُهِ لَكَ السَّاقِطِ، وَمَا السَّاقِطِ، وَالْمَا السَّاقِطِ، وَمَا السَّاقِ السَّ الله المالة مَنْ مُنْ فَرَضٍ فَلَا يَجُوْرُ بِلُونِ التَّغَيِيْنِ كَالْقَضَاءِ قُلْنَا: اللهُ وَاللهُ اللهُ التَّهُ وَمُلَا التَّعْيِيْنِ إِلَّا أَنَّهُ وَجُلَا التَّعْيِيْنُ هُهُنَا مِن جِهَةِ النَّعْيِيْنُ هُهُنَا مِن جِهَةِ النَّعْيِيْنُ التَّعْيِيْنُ التَعْيِيْنُ التَّعْيِيْنُ التَّعْيِيْنِ إِلَّا التَّعْيِيْنِ إِلَيْنَا التَّعْيِيْنُ التَّعْيِيْنُ التَّعْيِيْنُ التَّعْيِيْنُ التَّعْيِيْنُ التَّعْيِيْنِ إِلَّالِيَّ التَّعْيِيْنِ إِلَيْنِ اللَّهُ الْعَلَالِي التَّعْيِيْنِ إِلَّالِي التَّعْيِيْنِ إِلَّالِيَّ الْعَلْمُ التَّعْيِيْنِ إِلَّالِي الْعَلْمُ التَّعْيِيْنِ اللَّهُ الْعَلْمُ التَّعْيِيْنِ إِلَّالِي الْعَلْمُ التَّعْيِيْنِ إِلَّالِيَّ الْعَلْمُ التَّعْيِيْنِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ البيد وَهُنا وَجِنَ التَّعْيِيْنُ الْعَبْدِ. وَهُنا وُجِنَ التَّعْيِيْنُ مِنْ إِلْفَا وَجِنَ التَّعْيِيْنُ مِنْ الْمُ فَالْا يُشْتَرَظُ تَعْمِينُ الْعَبْدِ. المبر العلة مرادوصف كوبطورعلت تسليم كرنا ب اوراس بات كابيان المبدية إلى بوجب العلمة مرادوصف كوبطورعلت تسليم كرنا بي العلمة ریات امطول (علم) اس کاغیر ہے جس کامعلل نے دعویٰ کیا ہے۔ راں کا مثال دضو کے سلیلے میں کہنیوں کا حد (غایت) ہونا ہے لیں وہ دھونے کے حکم المرابي المراكي كونكه مد (غاية)مغيامين داخل نبين موتى -م كنة إلى كركهني حد ب ليكن حد ساقط ب پس وه ساقط كے علم ميں داخل نہيں ہوگی الاستين كي بغير جائز نہيں جس طرح قضاء كے روزوں كا حكم ہے ہم كہتے ہيں فرض الهل كابغير جائز نهين موتے ليكن شريعت كى طرف سے تعين يا يا گيا۔ الالكول كے كدرمضان كروز ، بندے كى طرف سے تعين كے بغير جائز نہيں جس اللهداف (بندے کی طرف سے قعین کے بغیر جائز نہیں)۔ الخ إلى تفاء دوز تعين كے بغير جائز نہيں مگر قضاء ميں تعين شريعت كى طرف سے لنگال کے بندے کی طرف سے تعین ضروری ہے اور یہاں (ماہ رمضان کے روزوں الرابن كالرف تعين ہو چكا ہے لہذا بندے كى طرف سے تعين شرط نہيں۔

أصول الث شي مترجم مع موالات بزاردي اس کی مثال شافعی مسلک والوں کا صدقہ فطر کے بارے پیقول ہے کہ ووفطر کی اجب واجب ہوتا ہے لہٰذا ( کی شخص کے )عیدالفطر کی رات فوت ہونے ہے سا قطبیں ہوتا۔ ہونا ہے ہدار ان اس بات کو تعلیم نہیں کرتے کہ وہ فطر کی وجہ سے واجب او بل ہم ہے ہیں مہ میں بوجہ اس بات ہوتا ہے جومشقت برداشت کرتا ہے اور بیز مردالہ ہم ہرویب ان من دبہ ہے۔ اورای طرح جب کہاجائے کے ذکو ۃ ذمہ میں واجب ہوتی ہے لہٰذانصاب کی ہلاکت سے اورای طرح جب کہا جائے کے دکو ۃ ذمہ میں ساقط نہیں ہوتی جس طرح قرض کا حکم ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات کوتسلیم نہیں کرتے کوزکن دمدین واجب نہیں ہوتی بلکداس کی اوائیگی واجب ہوتی ہے اور اگر کوئی کے کہ جب ادائل واجب ہے تو وہ ہلاکت سے سا قطانہیں ہوگی جس طرح قرض سا قطانہیں ہوتا جب اس کا مطالبہ وربب ہے ہوئے ہم کہتے ہیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ قرض کی ادائیگی قرض کی صورت میں واجب ہے بلکمنع کرناحرام ہے تی کہ وہ (مقروض) تخلیہ کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوجائے اوريكم كونع كرنے كے طريقے سے ہاوراس طرح جب كوئى كم كدوضو كے سليا مي مسح زکن ہے لہذا تین بارمسح کرناسنت ہے جس طرح (اعضاء کا) دھونا (تین بارسنت) ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات کوسلیم نہیں کرتے کہ دھونا تین بارسنت ہے بلکہ فرض کے مقامات میں اعضاء میں عمل کوفرض سے بر هانا ہے جیسے نماز میں قیام اور قر اُت کولمبا کرنالین دھوت کی صورت میں عمل بڑھنہیں سکتا کیونکہ فرض کے دھونے کی وجہسے پورامحل گیرلیا گیاالبتہ

تکرار کے ساتھ بڑھتا ہے۔
اور مسے کے سلطے میں بھی ہم اس کی مثل کہتے ہیں کہ سارے سرکومسے کے ساتھ گھیرنے کے
لیے اس کو بڑھانا سنت ہے اور ای طرح کہا جاتا ہے کہ غلے کے بدلے غلے کی بچ میں دونوں پر
قبضہ کرنا شرط ہے جیسے نفتہ (سونا چاندی) میں شرط ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرنے کہ نقدین میں قبضہ شرط ہے بلکہ اس کو مقبل کرنا شرط ہے تا کہ ادھار کی بیچ ادھار کے ساتھ نہ ہوالبتہ نقد میں ہمارے نزدیک قبضہ کے بغیر متعین نہیں ہوتے۔

القول بموجب العلة والمعلمة وا

الْفَالْمُ وَرِوعَالَ أَرِهِ مِن أَوْ وَحُوارَ مَا يَحَالُ وَأَنَّا الْفُلْدُ وَرُوعًا مِنْ اللَّهِ

163 آیاس پردارد و نے دالے اعراضات علت قرارد دو دو المامرانات المعلل المعلل علت قرارد يتو وه علت جو پهلم علل المعلل المع الانامالوسلر من الله الموجائي كاراس كامثال بير به كه ما ورمضان كروز عفرض المان المعرض كاروز عفرض المريد ال ہے۔ مہوقے ۔ بہاں کے لیکشن شرط ہے جیسے قضاءروزوں کے لیے شرط ہے۔ ایکان کے لیکشن شرط ہے تین رہاں ہے۔ انہاں کے ایر دروز رفرض ہوں اور ان کے لیے دن کا تعین ہو چکا ہوتو ابتعین شرط انہاں جب روز رفرض ہوں اور ان کے لیے دن کا تعین ہو چکا ہوتو ابتعین شرط

وَأَمَّا الْعَكُسُ فَنَعَنِيُ بِهِ أَن يَتَمَسَّكَ السَّائِلُ بِأَصْلِ الْمُعَلِّلِ عَلَى وَجُهِ والله الله الله وَجُهِ المُفَارَقَةِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَنْعِ وَمِثَالُهُ: الْحُلِيُّ الْمُفَارَقَةِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَنْعِ وَمِثَالُهُ: الْحُلِيُّ

اللاكرے كم معلل اصل اور فرع ميں فرق كرنے پر مجبور ہوجائے اور اس كى مثال وہ 

رَأَمًا فَسَادُ الْوَضْعِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ الْعِلةُ وصفًا لَا يَلِيْقُ بِإِلِكَ اوراى طرح جو خص حرم شريف ميں پناه ليتا ہے اس كا مسلد ہے۔ اور نس كو ضائل الله مثالة في قولهم في إِسْلامِ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ: إِخْتَلافُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

ر النهاد اور فساد وضع سے مراد بیر ہے کہ علت کو ایسا وصف قرار دیا جائے جو اس علم سے

ا أصول الث شى ، مترجم مع سوالات بزاردى المُولات عامر من والمسار المُحكم ومِثَالُهُ فِي الشَّرِعِيّات: جرَيانُ الرِّبُوا فِي النَّرِعِيّات: جرَيانُ الرِّبُوا فِي النَّرِعِيّات: جرَيانُ الرِّبُوا فِي النَّرِيْنِي يِعِعْمُ مِسْمُورُ مِهُودُ الْكَلِيْلِ كَالْأَثْمَانِ، فَيَحُومُ بَيْعُ الْحِفْنَةِ مِنَ الطَّعْلَمُ وِ تَحْسَمَينِ سِنَدَ مُنْ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُنْتَجِيء بِالْحَرَمِ حَرِمةُ إِتلافِ النَّفْيِ يُوْجِبُ حُرْمَةَ إِثْلَافِ الطَّرَفِ كَالصَّيْدِ، قُلْنَا: بَلُ حُرْمَةُ إِثْلَافِ النَّافِ النَّافِ النَّافِ حُرْمَةَ إِثْلَافِ النَّفْسِ كَالصَّيْدِ، فَإِذَا جُعِلَتْ عِلَّتُهُ مَعْلُوْلَةً لِذَٰلِكَ الْحُكْمِ لَا تُنْفِي عِلَةً لَهُ؛ لِاسْتَحَالَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ عِلَّةً لِلشَّيْءِ وَمَعْلُولًا لَهُ. والنَّاء الثَّانِ مِنَ الْقَلْبِ أَنْ يَجْعَلَ السَّائِلُ مَا جَعَلَهُ المُعَلِّلُ عِلَّةً لِمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْعُكُ مِثَالُهُ: صَوْمُ رَمَضَانَ صَوْمُ فَرضٍ، فيُشْتَرُطُ التَّعْيِينُ لَهُ كَالْقَضَاء. قُلْنَا لَوْ كَانَ الْحُلِيُّ بِمَنْزِلَةِ كَانَ الصَّوْمُ وَمِضَانَ صَوْمُ فَرضٍ، فيُشْتَرُطُ التَّعْيِينُ لَهُ كَالْقَضَاء. قُلْنَا: لَنَا اللَّهُ اللللْمُولُ اللَّهُ الللْمُعُلِي اللْمُعِلِي اللْمُعَالِلِي اللْمُعُلِي الْمُعْلِمُ الللْمُعُلِيلُو

ترجهه: قلب کی دونشمیں ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ معلل نے جس (وصف) کو ع کے لیے علت بنایا سے ای حکم کے لیے معلول قرار دیا جائے۔

اس کے جاری ہونے کوکوواجب کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لہذاایک کا کہاں جس کے جاری ہونے کوکوواجب کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لہذاایک کا ایک بیان کی جاری ہونے کوکوواجب کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لہذا ایک ایک بیان کی جاری ہونے کوکوواجب کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لہذا ایک بیان کی جاری ہونے کو کو واجب کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لہذا ایک بیان کی جس کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لہذا ایک بیان کی جاری ہونے کی جس کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لہذا ایک بیان کی جس کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لہذا ایک بیان کی جس کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لہذا ایک بیان کی جس کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لیک بیان کی جس کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لیک بیان کی جس کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لیک بیان کی جس کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لیک بیان کی جس کرتا ہے جس طرح تمن (سونے اور چاندی کا حکم ہے) لیک بیان کرتا ہے جس طرح تمن کیان کی کرتا ہے جس طرح تمن کرتا ہے جس طرح تا ہے جس طرح تمن کرتا ہے جس طرح تمن کرتا ہے جس طرح تا ہے جس کرتا ہے جس طرح تا ہے مشت غلے کی دومشت غلے کے بدلے میں بیع حرام ہے۔

ہم کہتے ہیں بلکہ کم مقدار میں سود، زیادہ مقدار میں، سود کے جاری ہونے کو واجب کرتا اللائ ہے جس طرح ثمنوں میں ہوتا ہے۔

كرني كرمت كي عضوكوضا لَع كرني كرمت كي طرح يجر طرح يكاريس موتا إلى الله الله الله والمالي الرَّوْجَيُنِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الْإِسْلَامَ عللَّه لزوالِ ا - یں میں سوتا ہے اور جب سی علم کی علت اس علم کے لیے معلول قرار دی جائے اور اللّٰہ ا الله الله الله الله الله المعلول معلول مونا محال ہے۔ اور دوسری قسم ہیہ ہے کم معلل نے جس وصف کو کسی حکم کی علت قرار دیا جس حکم کا الله الله وَافِرُوْا فِي عَدِم الجوازِ. علت نہیں رہے گا کیونکہ ایک ہی چیز کاعلت اور معلول ہونا محال ہے۔

ناں پروارد ہونے والے اعتراضات کتنے اور کون کون ہے ہیں۔ ناس پروارد ہونے والے اعتراضات کتنے اور کون کو تصمیں مع امثلہ بیان کریں۔ مماندہ کا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ بتا میں اور اس کی دوقعموں کا مع امثلہ وضاحت کریں۔ ناب کا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ بتا میں اور اس کی دوقعموں کا مع امثلہ وضاحت کریں۔ ناب کا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ بتا میں اور اس کی دوقیموں کا مع امثلہ وضاحت کویں۔ ناس کے کہتے ہیں احناف نے استعمال کے زیورات پر زکوۃ کی فرضیت کویس

طرح ثابت کیا۔ نقفی کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتا تمیں اور اس سلسلے میں وضو میں نیت کی شرط کا جواب نکس کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتا تمیں اور اس سلسلے میں وضو میں نیت کی شرط کا جواب

احناف نے سطرح دیا ہے۔ معارضہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان سیجیے۔سرکے سے کی تثلیث کا جواب احناف کی طرف سے س طرح دیا گیا۔ أصول الث ثى مترجم مع موالات بزاردى 164 ين پردارد بون داللمترانات

سے لاق ہیں۔

اس کی مثال شافعی حضرات کا یہ قول ہے کہ بیوی اور خاوند میں سے کوئی ایک جب نکاح کے بعد اسلام قبول کرے اور دین میں اختلاف نکاح پرطاری ہوتو وہ نکاح کوفاسد کروسے گاجس طرح ان میں سے کی ایک کے مرتد ہوجانے سے نکاح فاسد ہوجاتا ہے تو انہوں نے اسلام کوز وال ملک کی علت قرار دیا۔

ہم کہتے ہیں اسلام کی بہچان ملک کی حفاظت کے لیے ہے ہیں وہ ملک کے زوال میں موٹر مہتیں ہوگا۔ اور ای طرح آزاد کورت سے نکاح کا مسلہ ہے کہ وہ آزاد کورت سے نکاح پر قادر ہے لیا اس کے لیا تھا میں آزاد کورت ہو ہو اللہ اس کے نکاح میں آزاد کورت ہو (تولونڈی سے نکاح جائز نہیں کہ آزاد اور قادر ہونے کا وصف نکاح کے جواز کا قاضا کرتا ہے بس وہ عدم جواز میں موٹر نہیں ہوگا۔

نقص اور معارضه

﴿ وَأَمَّا النَّقُضُ فَمِثُلُ مَا يُقَالُ: الْوُضُوءِ طَهَارَةٌ فَيُشَتَرُطُ لَهُ النِّيةُ كَالتَيتُمِ. وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَمِثُلُ مَا يُقَالُ: الْوَضُوءِ وَالْإِنَاءِ. وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَمِثُلُ مَا يُقَالُ: لَمسحُ رُكُنُ فَلِيسُنَ تَثْلِينَهُ كَالْغَسْلِ. قُلْنَا: الْمسحُ رُكُنُ فَلا يُسَنُ فَلا يُسَنُ فَلا يُسَنُ فَلا يُسَنُ فَلا يُسَنُ الْخُسْلِ. قُلْنَا: الْمسحُ رُكُنُ فَلا يُسَنُ فَلِينَهُ لَا كَسْحِ الْخُفِ وَالتَّيَهُ مِن الْمُسْحِ الْخُفِ وَالتَّيَهُ مِن إِنْ الْمُسْحِ الْمُسْحِ الْمُسْحِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُعْلِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللل

توجهه: اورنقص کی مثال جوکہا جاتا ہے کہ وضوطہارت ہے پس اس کے لیے نیت شرط ہو اجس طرح تیم کے لیے نیت شرط ہو اجس طرح تیم کے لیے (شرط ہے)۔

ہم کہتے ہیں آپ کا بیاستدلال کیڑے اور برتن کو دھونے کی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اور معارضہ کی مثال جو کہا جاتاہ ہے کہ سے وضو میں رُکن ہے پس تین مرتبہ سے کرناست سطرح تین مرتبددھوناسنت ہے۔

ہم کہتے ہیں مسے رکن ہے پس اس کی تثلیث (تین بارسے کرنا) سنت نہیں جس طرح ال اور تیم کا تکم ہے۔

# جن أمور كے ساتھ حكم كاتعلق ہوتا ہے سبب،علت اور شرط

سبب،علت،شرط اورتفريع مسائل

فَصْلُ: الحكمُ يَتَعَلَّقُ بِسَبِيهِ، وَيَثْبُتُ بِعِلَّتِهِ، وَيُؤْجَدُ عِنْهُ شَرْطِهِ. فَالسَّبَبُ مَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ بِوَاسِطَةٍ كَالظَّرِيْقِ، فَإِنَّهُ مُسَعُ لِلْوُصُولِ إِنَّ الْمَقْصِدِ بِوَاسِطَةِ الْمَشْيِ. وَالْحَبْلُ سَبَّ لِلْوُصُولِ إِلَّ الْمَا بِالْإَذَلَاءِ فَعَلَى هٰذَا: كُنُّ مَا كَانَ طَرِيْقًا إِلَى الْحُكْمِ بِوَاسِطَةٍ يُسَنَّى مُبَيًّا لَأ شَرْعًا. وَيُسَنَّى الواسطةُ عِلَّةً. مِثَالُهُ: فَتُحُ بَابِ الْإِضطَبلِ، وَالْقَفْصِ وَحَلُّ ثَيْد الْعَبْدِ؛ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّلَفِ بِوَاسَطَةٍ تُوْجَدُ مِنَ الدَّابَةِ وَالطَّيْرِ وَالْعِبِ وَالسيُّ مَعَ الْعِلَّةِ إِذَا اجْتَمَعَا يُضَافُ الحكمُ إِلَى الْعلةِ دُوْنَ السَّبِّبِ. إِنَّا إِذَا تُعَذِّرُنَ الْإِضَافَةُ إِلَى الْعِلَّةِ فَيُضَافُ إِلَى السَّبِّ حِيْنَيْدٍ.

تزجيه فصل: (شرعى ) حكم الي سبب معلق هوتا م، الذي علت سے ثابت اوتا ہے اورجباس کی شرط پائی جائے تو وہ وجود میں آتا ہے پس سب وہ ہوتا ہے جو کس چیز کی طرف کی واسطه کے ساتھ راستہ ہو۔ جیسے راستہ چلنے کے واسط سے مقصد تک پہنچنے کا سبب ہے اور ری وہ ل نكالنے كے واسطے يانى تك پېنچنے كاسب ہے-

پس اس بنیاد پروہ چیز جو کسی واسط کے ساتھ تھم تک پہنچانے کا راستہ ہوا ہے شرق طور پ "سبب" کہتے ہیں اور اس واسطہ کو" علت" کہا جا تا ہے۔

اس کی مثال اصطبل اور پنجرے کا دروازہ کھولنا اور اس طرح غلام کی ہتھکڑی کھولنا ہے۔ تو یہ (دروازہ وغیرہ کھولنا) کسی چیز کے ضائع ہونے کا سبب ہے لیکن اس میں جانور، پرندہ اور غلام واسط ہیں۔اورسبب اورعلت جب اکٹے ہوں تو تھم کی اضافت علت کی طرف ہوتی ہےسب کی طرف نہیں ہوتی البتہ جب علت کی طرف اضافت مععدر (مشکل) ہوتواس وقت سبب کی طرف ہوتی ہے۔ وَعَلَى هٰذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا دَفَعَ السِّكِيْنَ إِلَّ صَبِيٍّ فَقَتلَ بِهِ نَفْسَهُ. لَا يَضْنَنُ. وَلَوْ سَقَطَ مِن يَدِ الصِّبِيِّ فَجَرَحَهُ يَضْنَنُ، وَلَوْ حَمَّلَ الصَّبِيَّ عَلَى ذَا بَوْ

المال المال المال المال المال المالة المال المالة المال المالة ال تَهِ اللهِ اللهِ وَالْمُوْتِ الْمُوْتِ إِلَا وَلَا السَّارِينَ عَلَى الْوَوْلِيَّةِ. فَسَوْقَها فَي النَّالِ وَلَمُنَا بِخِلَانِ الْمُؤْتِ عِلَيْهِا السَّارِينَ عَلَى الْوَوْلِيَّةِ. فَسَوْقَها فَي النَّالِ وَفَلَا بِخِلَانِ الْمُؤْتِ عِلَيْهِا السَّارِينَ عَلَى الْوَوْلِيَّةِ. فَسَوْقَها فَي النَّالِ وَفَلَا السَّالِ فَي عَلَى الْمُؤْتِ النَّالِ وَفَلَا السَّالِ فَي عَلَى الْمُؤْتِ عِلَيْهِا السَّالِ فَي عَلَى الْمُؤْتِ النَّالِ وَفَلَا السَّالِ فَي عَلَى الْمُؤْتِ النَّالِ وَفَلَا السَّالِ فَي عَلَى الْمُؤْتِ عِلَيْهِا النَّالِ وَفَلَا السَّالِ فَي عَلَى الْمُؤْتِ عِلَى الْمُؤْتِ عِلَى الْمُؤْتِ عِلَى الْمُؤْتِ عِلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ وَفَلَا السَّالِ فَي عَلَى الْمُؤْتِ عِلَى الْمُؤْتِ عِلْمَ اللّهِ وَلِي عَلَى اللّهِ وَلَيْعَالِيلِ عَلَيْكِ السَّالِ فَي عَلَى النَّهِ وَلِيْعِقِ اللسَّالِ فَي عَلَى السَّالِ فَي عَلَى السَّالِ فَي عَلَى السَّالِ فَي عَلَى السَّالِ وَلَمْ عَلَى السَّالِ فَي عَلَيْكِ السَّالِ فَي عَلَى السَّالِ فَيْعِلْمِ السَّالِ فَي عَلَى السَالِ فَيْعِي عَلَى السَّالِ فَي عَلَى السَالِ فَي عَلَى ا ا عَلَى اللَّهِ وَمَا الْحَدُمِ فَقَتَلَهُ الأِنْ وَجُوْتِ الضَّمَانِ عَلَى الْبُودِعِ وَسَوَقَهَا اللَّهُ وَع النَّذِهُ عَلَى صَيْدِ الْحَدَمِ فَقَتَلَهُ الأِنْ وَجُوْتِ الضَّمَانِ عَلَى الْبُودِعِ السَّالِ عَلَى الْبُؤدِع المُرْ مُولِدُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَا بِالثَّلَالَةِ، وَعَلَى النُّحْدِم بِاعْتَبَارِ أَنْ وَإِنِ الْجِفْظِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَا بِالثَّلَالَةِ، وَعَلَى النُّحْدِم بِاعْتَبَارِ أَنْ ورو المعامية بما ورقة من الظيب ولبس المعنيط فيطمن بارتكاب والمُنْ وَالْمُ الْجِنَايَةُ إِنْهَا تَتَقَوَّرُ بِحَقِيْقَةِ الْقُعْلِ. فَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَاللَّهُ لَل وَمُ الْمُوالِ الْجَمَاكِةِ بِمُنْوِلَةِ الْإِنْدِمَالَ في بَالِ الْجَرَاحَةِ. 

رہاں ہے۔ ایک اسے دے) اور وہ بچہا ہے آپ آفل کردے تو سے تعلق اپنی الطرف چھری اُٹھائے (لیعنی اسے دے) اور وہ بچہا ہے آپ آفل کردے تو سے تعلق

براگردہ چھری بلجے کے ہاتھ ہے گرجائے اور وہ زخمی ہوجائے تو پیخص ضامن ہوگا۔ واركس بچكوجانور پرسواركىيااوراس جانوركوچلادياوه دائيس بائيس جبكتار بااورگر كرمركميا ا وراس کی راہنمائی کی اور اس مل جوری کرلیا تا کہ سی مخص ( دشمن وغیرہ ) کے بارے میں بتایااوراس نے اسے قبل کردئیایا ا في كارب من بتا يا ورس ني ان پرواك وال ديا تو بتان والے پر صال نبيس موگى -الشخص کے جس کے پاس امانت رکھی گئی جب چورکواس مال امانت کے بارے نا اوردواے چوری کرے یا محرم کسی دوسرے شخص کوحرم شریف کے شکار کی طرف المرادردوال کا شکار کرے تو بتانے والے پرضان ہوگی کیونکہ امانت دار پرضان کا المال لي بكاس پرخود حفاظت واجب تھي دوسرے كوبتانے كے ذريعے اس (حفاظت) الراديا بهن دوسر عكوبتان سيصان لازمنهيس موتى اورمحرم يراس ليصان لازم موكى المام كا حالت مين شكارك بارے ميں بتاناس يرحرام تفاجس طرح خوشبولگانا اور سلے المارابناحرام ب-

المحرام كام كے ليے ارتكاب كى وجه سے ضان واجب موكى محض بتانے كى وجه

المَّالِمَةُ مَا الْمُنَافِ وَيُدَادُ الْإِنْتِقَاضُ عَلَى كَمَالِ النَّوْمِ. وَكُذْلِكَ الْمُنْتَقَافُ عَلَى كَمَالِ النَّوْمِ. وَكُذْلِكَ الْمُنْتَةِ الْمُكَادُ مَقِيقَةِ الْوَظْءِ مَقَطَ اعتبارُ حَقِيْقَةِ الْوَظْءِ فَيُدَادُ السَّفَوُ لَمَا السَّفَو الْمُنْتَةِ المُخْلُوقِ فِي حَقِي كَمَالِ المهرِ وَلُوُومِ العِدَّةِ وَكُذُلِكَ السَّفَوُ لَمَا السَّفَو المَّالِقَةِ فِي حَقِي كَمَالِ المهرِ وَلُوُومِ العِدَّةِ وَكُذُلِكَ السَّفَو لَمَا السَّفَو المَّنْ السَّفَو المُنْتَقَةِ فِي حَقِي الرُّخْصَةِ سَقَطَ اعْتِبَارُ حَقِيْقَةِ الْمَشَقَّةِ، وَيُدارُ اللَّهُ المَنْتَقَةِ فِي الرِّخْصَةُ فِي الْإِفْطَارِ وَالْقَصْدِ.

السَّفَدِ كَانَ لَهُ الرَّحْصِهُ فِي الْمِحْدِدِ وَالسَّوْدِ السَّوْدِ السَّوْدِ السَّوْدِ السَّوْدِ السَّوْدِ السَّوْدِ السَّادِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ اللَّلِي الْمُعَالِمُ اللَّالِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّالِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال

الن پھردیاجا تا ہے۔ السائل میں اس کی مثال کامل نیند ہے کہ اس میں حقیقت حدث کا اعتبار ساقط ہوجا تا الرہ منے کے قائم مقام ہوجاتی ہے اور وضو کے ٹوٹے کا دارومدار کامل نیند پر ہوتا ہے۔ الرح جب خلوت صحیحہ وطی کے قائم مقام ہوجائے تو حقیقت وطی کا اعتبار ساقط ہو گیا الرد در سے حق میں حکم کا دارومدار خلوت صحیحہ پر ہوگا۔

بالبقراردينا

اللهُ اللهُ عَنُو السَّبَ سَبَبًا مَجَازًا كَالْيَهِيْنِ يُسَتَّى سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ اللهُ اللهُ

سے بیں ۔البتہ اس کا جرم قتل کی وجہ سے پکا ہوگا اس سے پہلے اس کے لیے کوئی تھم نہیں کونکہ ہو سکتا ہے جرم کا اثر ختم ہوجائے بیاس طرح ہے جیے کی کا زخم ٹھیک ہوجائے۔

جب سبب،علت کے معنیٰ میں ہو ان کا ان میں ایک میں ہو

وَقَدُ يَكُون السَّبَ بِمَعْنَى الْعِلَةِ، فَيُضَافُ الْحُكُمُ الْيُهِ وَمِثَالُهُ: فِيْمَا يَعْبُمُ الْعِلَةِ الْعِلَّةِ الْعَلَى السَّائِقُ وَالشَّاهِلُ إِذَا أَتُلَفَ بِشِهَادَتِهِ مَالُا السَّوقِ وَقَضَاءُ فَطُهَرَ الْعَلَى عَلَى السَّوقِ وَقَضَاءُ الْقَاضِي يُضَافُ إِلَى السَّوقِ وَقَضَاءُ الْقَاضِي يُضَافُ إِلَى السَّوقِ وَقَضَاءُ الْقَاضِي يُضَافُ إِلَى السَّهَادَةِ؛ لِمَا أَنَّهُ لَا يَسَعُهُ تَرِكُ الْقَضَاءِ بَعْلَ طُهُورِ الْحَقِ وَقَضَاءُ السَّائِقِ السَّائِقِ الْقَاضِي يُضَافُ إِلَى الشَّهَادَةِ؛ لِمَا أَنَّهُ لَا يَسَعُهُ تَرِكُ الْقَضَاءِ بَعْلَ طُهُورِ الْحَقِ وَقَضَاءُ السَّائِقِ السَّائِقِ الْقَاضِي يُخْلُقِ الْعَيْمَةِ بِغِعْلِ السَّائِقِ الْمَعْلَى السَّائِقِ الْمَعْلَةِ الْمَعْلَى السَّائِقِ الْمَعْلَةِ الْمَعْلَةِ الْمَعْلَةُ الْمَعْلِ السَّائِقِ الْمَعْلَةُ الْمَعْلِ السَّائِقِ السَّائِقِ السَّائِقِ السَّائِقِ السَّائِقِ الْمَعْلَةُ الْمَعْلَةُ الْمَعْلِ السَّائِقِ الْمَعْلَةُ الْمَعْلِ السَّائِقِ الْمَعْلِي السَّائِقِ الْمَعْلَةُ الْمَعْلِي السَّائِقِ الْمَعْلِي السَّائِقِ الْمَعْلِي السَّائِقُ الْمَعْلِي السَّائِقِ الْمَعْلَقِ الْمَعْلَى السَّائِقِ الْمَعْلِي السَّافِ السَّائِقِ الْمَعْلِي السَّافِ السَّائِقِ الْمَعْلِي السَّافِي السَّافِي السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَّامِ الْمَعْلَى السَّلَةُ الْمَعْلِي السَّعْمُ الْمُعْلِى السَّامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامُ السَّامِ السَامِ السَامِ السَّامُ السَّامِ السَّمِ السَامِ السَ

ترجیمه: اور بھی سبب، علت کے معنیٰ میں ہوتا ہے پس عظم اس (سبب) کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس نے کوئی چیز ضائع ہوتا ہے اور اس نے کوئی چیز ضائع کردی تو وہ چلانے والا ضامن ہوگا۔

اورجب کی گواہ کی گواہ کی کا مال ضائع ہوا پھراس گواہ کے رجوع کرنے ہاں کا باطل ہونا ظاہر ہوتو وہ گواہ ضامن ہوگا۔ کیونکہ (پہلی صورت میں) جانور کا چلنا، چلانے کی طرف مضاف ہوتا ہے اور (دوسری صورت میں) قاضی کا فیصلہ گواہ کی طرف مضاف ہوتا ہے کونکہ جب اس کے پاس عادل (گواہ) گواہ کی دیتواس کی گواہ کی سے حق ظاہر ہونے کے بعد اس کے لیے فیصلہ نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس سلسلے میں مجبور شخص کی طرح ہوت طرح جانور، چلانے والے کفعل سے مجبور ہوگیا۔

جب سبب،علت کے قائم مقام ہو

﴿ ثُمَّ السببُ قَلْ يُقَامُ مَقَامَ الْعِلَّةِ عِنْدَ تعنُّرِ الْإطّلاعِ عَلَى حَقِيْقَةِ الْعِلَّةِ تَيْسِيْرًا لِلْأَمْرِ عَلَى الْمُكَلِّفِ، وَيَسْقُطُ بِهِ إِغْتِبَارُ العِلَّةِ، وَيُدارُ الْحُكْمُ عَلَى الْعِلَّةِ وَيُدارُ الْحُكْمُ عَلَى الْعِلَّةِ وَيُدارُ الْحُكُمُ عَلَى السَّبَب. ومثالُهُ في الشَّوْعِيَّاتِ: النَّوْمُ الكاملُ؛ فَإِنَّهُ لَمَا أُقِيْمَ مَقَامَ الْحَدَثِ

ول الشاسي، مترجم مع موالات بزاردي المحاسبة المرادي المرادي المحاسبة المرادي المحاسبة المرادي المحاسبة المرادي المحاسبة المرادي المحاسبة المرادي المحاسبة المرادي المرادي المحاسبة المرادي المحاسبة المرادي المحاسبة المرادي المرادي المرادي المحاسبة المرادي ا وہ کا سبب کہا جاتا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ سبب نہیں کیونکہ سبب، مسبب کے وجود کے ے۔ بیس اور شم کفارہ کے وجود کے منافی ہے اس لیے کہ کفارہ شم توڑنے پرواجب ہوتا ہے اور

اوراسی طرح تھم کوشرط کے ساتھ معلق کرنا جس طرح طلاق اور عمّاق (آزاد کرنا) کومازی ر پرسبب قرار دیا جاتا ہے اور وہ حقیقت میں سبب نہیں کیونکہ تھم اس وقت ثابت ہوتا ہے جب رط پائی جائے اور اس وقت تعلیق (مشروط کرنا)ختم ہوجاتی ہے پس وہ سببنیں ہوگی کیونکسان ونول (تعلیق اور حکم ) کے درمیان تنافی ہے ( لیتی ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔

حکام شرعیه اوران کے اسباب

فَصُلُّ: الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيةُ تَتَعلَّقُ بِأَسْبَابِهَا، وَذٰلِكَ لِأَنَّ الْوُجُوب غَيْبٌ عَنَّا فَلَا بُدٌّ مِن عَلَامَةٍ يَعُرِفُ الْعِبدُ بِهَا وجُوبَ الحُكْمِ، وَبِهٰنَا الْإِغْتِبَار أُضِيْفَ الرِّحكامُ إِلَى الْأَسْبَابِ. فَسَبَبُ وُجُوْبِ الصَّلَاةِ الوقتُ بِدَلِيْلِ أَنَّ الخِطَابَ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ لَا يَتَوَجَّهُ قَبْلَ دُخولِ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعْلَ دُخُولِ الوقتِ، وَالْخِطَابُ مُثْبِتُ لِوُجُوبِ الْأَدَآءِ وَمُعَرِّثٌ لِلْعَبْلِ سَبَبَ الوُجُوبِ قَبْلَا وَهٰذَا كَقَوْلِنَا: أَدِّ ثَمَنَ الْمبيع، وَأَدِّ نَفَقَةَ الْمَنْكُوْحَةِ، وَلَا مَوْجُوْدَ يُعَرِّفُهُ الْعَبْلَ هُهُنَا إِلَّا دَخُولُ الْوَقْتِ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوُجُوبَ يَثْبُتُ بِدُخُولِ الْوَقَٰتِ، وَلِأَنَّ الْوُجُوْبَ ثَابِتٌ عَلَى مَنْ لَا يَتَنَا وَلُهُ الْخِطَابُ كَالنَّائِمِ وَالْمُغْلَى عَلَيْهِ، وَلَا وُجُوبَ قَبُلَ الْوَقْتِ فَكَانَ ثَابَتًا بِدُخُولِ الْوَقْتِ.

ترجمه: نصل: احكام شرعيه اپناسباب كساته متعلق موت بين ده اس ليے كه دجوب ہم سے پوشیرہ ہے لی کسی علامت کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے بندہ تھم کے وجوب کو. پیچان کے اوراس اعتبار سے احکام کی اضافت اسباب کی طرف ہوتی ہے۔ پس وجوب نماز کا سبب وقت ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ وقت سے پہلے نماز کی ادائیگی کا خطاب متوجنہیں ہوتاوہ وقت کے داخل ہونے کے بعد متوجہ ونا ہے۔

اور خطاب ادائیگی کے وجوب کو ثابت کرنے والا ہے اور بندے کواس بات کی پہان کراتا ہے کہ وجوب کاسبباس سے پایا گیا ہے۔

ر پائ طرح ہے جیسے کوئی شخص کیے کہ بیع کی قیمت ادا کر و اور منکوحہ (جس عورت الاین کا نفقہ ادا کرو اور یہال بندے کو پہچان کرانے والی چیز وقت کے دخول کی استان کا نفقہ ادا کرو اور یہاں بندے کو پہچان کرانے والی چیز وقت کے دخول الما الله الله الله وجوب وقت كراخل مونے سے ثابت موتا ہے۔ الكانيس ليس ظاہر مواكد وجوب وقت كراخل مونے سے ثابت موتا ہے۔ اراں اراں کے بھی کہ وجوب اس کے ذمہ ثابت ہوتا ہے جس کو خطاب شامل ہوتا ہے جیسے سویا الاس برے ہوتی طاری ہواور وقت سے پہلے وجو بنہیں ہوتا پس وضو وقت کے داخل اے ابت ہوتا ہے۔

فاون کون سی جزء وجوب کا سبب ہے

وَبِهِذَا ظَهَرَ أَنَّ الْجُزْءَ الْأُوَّلَ سَبِ لِلْوُجُوْبِ، ثُمَّ بَعْدَ ذلكَ طَرِيْقَانِ: إِنَّا لَهُ السَّبَبِيَّةِ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّانِيُ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، الفَّالِثِ وَالرَّابِعُ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، فَيَتَقَّرَرَ الْوُجُوبُ ويُعْتَبَرُ حَالُ الْعِبْدِ فِي ذَٰلِكَ الْجُزْءِ، وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَٰلِكَ الْجُزْءِ. وَبِيَانُ مُالِ الْعَبْدِ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَبِيًّا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بَالِغًا فِي ذلكِ الْجُزْءِ، أَوْ إِزَا فِي أَوْلِ الْوَقْتِ مُسْلِمًا فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ، أَوْ كَانَت حَالِّتُمَّا أَوْ نُفَسَاءً فِي زُنْتِ طَاهِرَةً فِي ذٰلِكَ الْجُزْءِ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ. وَعَلَى هٰذَا جَمِيْعُ صُورٍ حُدوثِ إِنْ إِخْدِ الْوَقْتِ. وَعَلَى الْعَكْسِ: بِأَنْ يَحْدُثَ حَيْضٌ أَوْ نَفَاسٌ أَوْ جُنُونٌ رُعِبُ أَوْ إِغْمَاءٌ مُهُتَدٌّ فِي ذِلِكَ الجُزْءِ سَقَطَت عَنْهُ الصَّلَاةُ. وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا إللهُ وَتُو مُقِيْمًا فِي آخِرِه يُصَلِّي أَرْبَعًا، وَلَوْ كَانَ مُقِيْمًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ الزاني آخِرِه يُصَلِّي رَكَعَتَيُنِ

تزجمه: اوراس (مندرجه بالابیان) سے ظاہر ہوا کہ پہلی جزء وجوب (وجوب اداء) کا بے پراس کے بعد دوطریقے ہیں۔

ان میں سے ایک بیہ کے کسبیت پہلی جزء سے دوسری جزء کی طرف منتقل ہوجاتی ہے جب الزوم ادانه کرے۔ پھر تیسری جزء کی طرف منتقلی ہو جاتی ہے اور پھر چوتھی جزء کی طرف المك كروت كي خرتك جلى جاتى ہے۔

ال وقت وجوب بِكا موجاتا ہے اور اس جزء میں بندے كى حالت كا اعتبار ہوتا ہے اور اس

برءی صفت معتبر ہوتی ہے۔

سے بندے کی حالت کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر وہ وفت کے شروع میں بچر تھا اور ای بعدے ہوگیا یا وقت کے شروع میں کا فرتھا اس جزء میں ملمان ہوگیا یا اوّل ا وقت میں عورت حیض یا نفاس سے تھی اور اس جزء میں پاک ہوگئ تو نماز واجب ہوجائے گی اور ال بنیاد پراہلیت کے پائے جانے کی تمام صورتوں کا اعتبار آخری وقت میں ہوگا۔

د پر اہیت ہے پانے جانے اس استان ہے۔ اس کے برعکس ہے بعنی اس جزء میں حیض یا نفاس یا ایسا جنون جو گھرنے والایا بڑھنے والی بے ہوشی طاری ہوجائے تواس سے نماز ساقط ہوجائے گی۔

اوراگروه اوّل جزء میں مسافر اور آخر میں مقیم ہوتو چار رکعتیں پڑھے گااوراگراوّل وتبت میں مقیم اور آخروفت میں مسافر ہوتو دور کعتیں پڑھے گا۔

## آخري جزء كي صفت

وَبِيَانُ إِعْتِبَارِ صِفَةِ ذَٰلِكَ الْجُزْءِ أَنَّ ذَٰلِكَ الْجُزْءَ إِنْ كَانَ كَامِلًا تَقَرَّرُ إِنَّ الْب الْوَظِيْفةُ كَامِلَةً فَلَا يَخُرُجُ عَنِ الْعُهْرَةِ بِأَدَائِهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكُرُوْهَةِ. وَمِثَالُهُ: فِيْمَا يُقَالُ: إِنَّ آخِرَ الْوَقْتِ فِي الْفَجْرِ كَامِلٌ. وَإِنَّمَا يَصِيْرُ الْوَقْتُ فَاسِدًا بِطُلُوعِ الشَّنْسِ، وَذِٰلِكَ بَعْدَ خُرُوحِ الْوَقْتِ، فَيَتَقَرَّرُ الْوَاجِبُ بِوَصْفِ الْكَمَالِ، فَإِذَا طَلَعً الشَّهُ مُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بَطَلَ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إِثْمَامُ الصَّلَاةِ إِلَّا بِوَضْفِ النُقُصَانِ بِإِعْتَبَارِ الْوَقْتِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ نَاقِصًا كُمَّا فِي صَلَاقِ الْعَصْرِ، فَإِنّ آخر الوقتِ وقتُ احْمرارِ الشَّمْسِ وَالْوَقْتُ عِنْدَهُ فَاسِلًّا فَتَقَرَّرْتِ الْوَطِينَفَةُ بِصِفَةِ النُّقُصَانِ، وَلِهٰذَا وَجَبَ الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ عِنْدَةُ مَعَ فَسَادِ الْوَقْتِ.

ترجمه : اوراس جزء كى صفت كاعتبار كابيان اس طرح بكدا كروه جزء كامل موتو وظيفه (فرض) كامل طور يرتفهر جائے گا (واجب بوجائے گا) يس مكروه اوقات ميں ادائيگى سے ذمه

اوراس کی مثال میہ جو کہا جاتا ہے کہ فجر کا آخری وقت کامل ہے اور سورج طلوع ہونے سے وقت فاسد ہوجا تا ہے اور بد (فساد) وقت نکلنے کے بعد ہوتا ہے ہی واجب صفت کمال کے ساتھ کھم گیااور یکا ہوگیااور جب نماز کے دوران مورج طلوع ہوجائے تو فرض نماز باطل ہوجائے

173 جن أمور كرماته تكم كالعلق بوتاب الله المربي عالات بزاروى ا المان کوونت کے اعتبار سے وصفِ نقصان کے بغیر پورا کر ناممکن نہیں۔ ایاں کے لیے نماز کوونت کے اعتبار سے وصفِ نقصان کے بغیر پورا کر ناممکن نہیں۔ المال ریائی کے اور است ہی وقت فاسد ہوتا ہے پس فرض ،صفت نقصان کے ساتھ المال کے اس وقت، فیادوت کے ساتھ کے جواز کا قول واجب ہوگیا۔ الطّرين الثَّاني: أَنْ يُجْعَلَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ سَبَبًا لا عَلَى النتقال، فَإِن الْقَوْلَ بِهِ قَوْلٌ بِإِبْطالِ السَّبَبِيَّةِ الثَّابِتةِ بِالشَّرْعِ وَلَا لْ لَهَا تَضَاعُفُ الْوَاجِبِ، فَإِنَّ اللَّهُوْءَ الثَّانِيَ إِنَّمَا أَثْبَتَ عَيْنَ مَا أَثْبَتَهُ الزُّلُ. فَكَانَ هٰذَا مِنْ بَابِ تَرادُفِ الْعِلَلِ، وَكَثْرَةِ الشُّهُودِ فَي بَابِ

ودامراطریقه بیه که تمام اجزاء کوسبب قرار دیا جائے اور وہ انتقال کے طور پر نہ ہویہ میت کوباطل کرنے کا قول ہے جوشر بعت میں ثابت ہے اور اس پر سیاعتر اض لا زم آتا اطرح واجب کئ گنابڑھ گیا کیونکہ دوسری جزء نے بعینداس چیز کوثابت کیا جے پہلی جزء کیا توبیای طرح ہے جیسے ایک جیسی کئ علتیں ہوں یا مقدمات میں کئ گواہ ہوں۔

#### ات کے اسباب

رَسَبَبُ وُجُوْبِ الصَّوْمِ شُهُوْدُ الشَّهْرِ لِتَوَجُّهِ الخطابِ عِنْلَ شُهُوْدِ إِنْ اَفَةِ الصَّوْمِ إِلَيْهِ وَسَبَبُ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ مِلْكُ النَّصَابِ النَّامي حَقِيْقَةً ا رَبِاغْتَبَارِ وُجُوْبِ السَّبَبِ جَازَ التَّعْجِينُكُ فِي بَابِ الْأَدَاءِ. وَسَبَبُ وُجُوبِ أُنْكُ؛ لِإِضَافَتِه إِلَى الْبَيْتِ، وعدم تَكْرَادِ الْوَظِيْفَةِ فِي العُمُرِ. وَعَلَى هٰذَا. أَلْلَ وُجُودِ الْإِسْتِكَاعَةِ يَنُوْبُ ذَٰلِكَ عن حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِوُجُودِ السَّبَبِ. الزُّاءُ الزَّكَاةِ قَبُلَ وُجُودِ النَّصَابِ لِعَدَمِ السببِ. وَسببُ وجوبِ صَدَقَةِ اللهُ يَمُونُهُ وَيَلِيْ عَلَيْهِ. وَباعتبارِ السَّبَبِ يَجُوْزُ التَّعْجِيْلُ حَتَّى جَازِ لْلُا يَوْمِ الْفِطْرِ. وَسَبَبُ وُجُوْبِ العُشْرِ الْأَرَاضِي النَّامِيةُ بِحَقِيْقَةِ اسبُ وُجُوْبِ الخَراجِ الْأَرَاضِي الصَّالِحَةُ لِلزراعَةِ، فَكَانت نَامِيَةً السُّ وُجُوْبِ الْوُضُوءِ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْبَغْضِ. وَلَهْذَا وَجَتَ الْوُضُوءُ عَلَى

#### سوالات

ار بادر علت کی تعریف کریں اور کسی مثال کے ذریعے سبب،علت اور تھم کی وصاحت کریں۔ اور علت کی تعریف کریں اور کسی مثال ہے ذریعے سبب،علت اور تھم کی وصاحت کریں۔ ب اور سبب کی طرف کم کی اضافت کب ہوتی ہے اور سبب کی طرف کب ہوتی ہے مثال

وم رآئ كى حالانكەرسىب بين اس كى كىاوجە ہے-

مراہ مجھی سب علت کے معنیٰ میں ہوتا ہے اس کی مثال ذکر کریں اور بتا تیں کہ وہ معنی میں کیوں ہوتا ہے۔

ب علت کے قائم مقام کب ہوتا ہے اور اس کی مثال کیا ہے۔ مى فيرسب ومجاز أسبب كهاجاتا ہے اس كى مثال ذكركريں۔ ا کام شرعیہ، اسباب سے متعلق ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔

ناز کا سب کیا ہے اور نماز سفر گھر میں قصرا داکرتے ہیں اور حالت اقامت کی نماز سفر میں

پوری پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔

الدونت سے پہلے ادانہیں کر سکتے جب کہ زکوۃ سال گزرنے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں فرق کی وجہ کیا ہے۔

فندگی میں صرف ایک بار فرض ہے اس کی وجہ بتا تھیں۔

ار وضو کے سبب میں کیاا ختلاف ہے دونوں قول نقل کریں۔ الم تسل کے اسباب کون کون سے ہیں تفصیلاً بتا تھیں۔

أصول الث شيء مترجم مع سوالات بزاردي المحال المحالية المعالى المحالية المعالى المحالية المحالي مَن وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَلا وُضُوءَ عَلَى مَن لا صَلاةً عَلَيْهِ، وَقَالَ الْبَغْضُ: س وُجُوْبِهِ الْحَدَثُ، وَوُجُوْبُ الصَّلَاةِ شَرْطًا، وَقَلْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ذَٰلِكَ نَشًا وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْغُسُلِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْجَنَابَةُ.

ترجهه اورروزك كاسب ماورمضان كاآنام كيونكه جب يرمهينه آتام توخطاب متوجه كمانه بيان كري-ہوتا ہے اورروز سے کی اضافت بھی اس (مہینے) کی طرف کی جاتی ہے اورز کو ق کے واجب ہونے کا اور کا نتی اور کی مال اور کی انتیاں کی کے میں کوشکار کے سب بڑھنے والے کیال کرنے اس کا لیک بیزیا میں دھن تا ہوں وہ کہا ہونے کا اور کی میں میں کہ انتہاں کی انتہا سبب بڑھنے والے مال کے نصاب کامالک ہونا ہے وہ حقیقتا بڑھے یا حکی طور پر بڑھے۔اور سبب ایا اور دوسرے خص نے وہ مال اُٹھالیا یا شکار کرلیا تو یہاں ضمان امانتدار اور کے مائے جانے کا اعتدار کر ترجہ بران کی کرلیا تو یہاں ضمان امانتدار اور کے مائے جانے کا اعتدار کر ترجہ بران کی کرلیا تو یہاں ضمان امانتدار اور میں بتایا اور دوسرے خص نے وہ مال اُٹھالیا یا شکار کرلیا تو یہاں ضمان امانتدار اور کے پائے جانے کا اعتبار کرتے ہوئے ادائیگی کے باب میں جلدی کرنا جائز ہے۔

اور جج کے وجوب کا سبب بیت الله شریف ہے کیونکہ اس کی اضافت اس کی طرف ہے ( یعنی حج بیت اللہ ) اور زندگی میں جج کے وظیفہ ( فرضیت ) کا تکر ارتہیں ہوتا۔

اورای بنیاد پرجب وہ طاقت حاصل ہونے سے پہلے حج کرے تو وہ اسلامی حج (فرض حج) کے قائم مقام ہوجائے گا کیونکہ سبب موجود ہے۔

اس سے زکوہ اور جج میں فرق ہو گیا جب نصاب کے پائے جانے پہلے سے پہلے زکوہ ادا كرے كيونكدائهي سببنيس يايا گيا۔اور صدقه فطركے وجوب كاسبب وہ خص ہے جوذمه دارى نبھا تا ہے اور اسے ولایت حاصل ہے اور سبب کے اعتبار سے صدقہ فطر جلدی اواکر نا جائز ہے تی کہ عیدالفطر کے دن سے پہلے صدقہ فطرادا کرنا جائز ہوتا ہے اور عشر کا سبب وہ زمین ہے جس میں فصل پیدا ہوتی ہے اور وہ حقیقتا پیدا ہو۔ اور خراج کے وجوب کا سبب زمین کا زراعت کی . روزے اور ذکو ہ کے اسبب ذکر کریں۔ صلاحیت رکھناہے پس وہ حکمی طور پر فصل پیدا کرنے والی ہوگ۔

اور وضو کے وجوب کا سبب بعض کے نز دیک نماز ہے اور اس کیے وضوال شخص پر واجب ِ ہوتا ہے جس پرنماز واجب ہواور جس پرنماز واجب خبیں اس پر وضو واجب نہیں اور بعض حضرات نے فرمایا وجوب کا سبب حدث (بے وضوہونا) ہے اور نماز کا وجوب شرط ہے اور حضرت امام "معرتہ فطر،عشر اور خراج کے اسباب ذکر کریں۔ محمد عمل السلط میں واضح عبارت منقول ہے اور عسل کے وجوب کا سب حیض نفا<sup>س او</sup> یون کارنگ سرخ ہونے کے بعد قضاءنماز کیول نہیں پڑھ سکتے۔

عات اورهم کے انعقادیں رکاوٹیں ہے۔ عات اور هم کے انعقادیں رکاوٹیں ہے۔ کے جانا ہے۔ ای طرح عقد کے ایک جھے کور دکر نا ہے۔ بنہری تنم کی مثال: شرط خیار کے ساتھ تھ کرنا اور عذر والے حق میں وقت کا باتی رہنا بنی تنم کی مثال: خیار بلوغ اور خیار عتق ہے نیز خیار رؤیت اور کفو کا نہ ہونا ہے اور بنی بونا بھی ای قاعدے کے مطابق ہے۔

(عدل تخصيص

رَجُلُا عَلَى اِعْتِبَارِ جَوَارِ تَخْصِيُصِ الْعِلَّةِ الشَّرِعِيَّةِ. فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنُ وَلَا الشَّرِعِيَّةِ. فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنُ وَلَهُ الشَّرِعِيَّةِ. فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنُ وَلَهُ الْعَلَيْمِ الْعِلَّةِ، فَالْمَانِعُ عِنْدَهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: (١) مَانِعٌ يَمُنَعُ الْمَكْمِ. وَأَمَّا إِلْهِلَةِ (٢) وَمَانِعٌ يَمُنَعُ دَوَامَ الْحُكْمِ. وَأَمَّا إِلْهِلَةِ وَمَانِعٌ يَمُنَعُ دَوَامَ الْحُكْمِ. وَأَمَّا عَلَيْهُ الْفُرِيْقُ الْمُحَالَةَ. وَعَلَى هٰذَا كُلُّ مَا جَعَلَهُ الْفُرِيْقُ الثَّافِي مَا نِعًا لِتَمَامِ الْعِلَّةِ، وَعَلَى هٰذَا اللَّهُ وَلِي الْمُولِيُقِيُنِ النَّافِي الثَّافِي الثَّافِي الثَّافِي الثَّافِي الثَّافِي الثَّافِي الثَّافِي الثَّافِي اللَّهُ الْفَرِيْقِيُنِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الثَّافِي الْمَالِكُلُومُ بَيْنَ الْفَرِيْقِيُنِ .

ہیں در زہدہ:اں اعتبارے ہے کہ علت شرعیہ کی تخصیص جائز ہے اور وہ لوگ جو تخصیص علت ان انہیں کرتے ان کے نز دیک مواقع تین ہیں۔

الكام شريعت كى اقسام

نَصُلُّ الْفُرُض لُغَةً : هُو التَّقُدِيرُ، وَمَفُرُوضَاتُ الشَّرْعِ مُقَدَّراتُهُ الْمُنْ اللَّهُ وَ النَّقُوبِيرُ، وَمَفُرُوضَاتُ الشَّرْعِ مُقَدَّراتُهُ اللَّهُ وَالنَّقُصَانَ. وَفِي الشَّرْعِ: مَا تَبَتَ بِدَلِيْلٍ قَطْعِي لَا اللَّهُ وَكُمُهُ الزِّوْمُ الْعَمَلِ بِهِ وَالْإِغْتِقَادِ بِهِ. وَالْوُجُوبُ: هُوَ السَّقُوطُ يَعْنِي اللَّهُ وَكُمُهُ الْوَجُبَةِ، وَهُو السَّقُوطُ يَعْنِي اللَّهُ عَلَى الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَيْلَ: هُوَ مِن الوَجَبَةِ، وَهُو الْإِضْطِرَابُ، اللَّهُ عَلَى الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُولُولُ الللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

# فصل: علت اورحکم کے انعقاد میں رکاوٹیں

وَنَ فَصُلُ: قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُوْ زَيْدٍ: الْمَوَانِعُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: مَانِعٌ يَمُنَعُ إِنْعِقَادَ الْعِلَةِ، وَمَانِعٌ يَمُنَعُ تَمَامَهُمُ وَمَانِعٌ يَمُنَعُ إِنْتِدَاءَ الحُكْمِ، وَمَانِعٌ يَمُنَعُ وَالْمَيْتُةِ وَالْمَيْتُةِ وَالْمَيْتُ إِنْتِدَاءَ الحُكْمِ، وَمَانِعُ يَمْنَعُ وَالْمَيْتُةِ وَالْمَيْتُةِ وَاللّهِمِ، فَإِنَّ عَدَمَ الْمَحَلِيْةِ يَمْنَعُ الْمُحَلِيْةِ يَمْنَعُ إِنْحِقَادَ التَّصرُ فِ عِنَهُ الْحُرْ وَالْمَيْتُةِ وَاللّهِمِ، فَإِنَّ عَدَمَ الْمَحَلِيْةِ يَمْنَعُ الْحُلْمِ، وَعَلَى هٰذَا سَاثِو التَّغْلِيْقَاتِ عِنْدَنَا، فَإِنَّ التَّعْلِيْقَ يَمْنَعُ الْحَوْلِ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ وَلِهٰذَا التَّعْلِيْقَ يَمْنَعُ الْعَلِيْقَ وَعَلَى اللّهَ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُعْلِيْقَ الْمُرْاتَةُ، فَعَلَّقَ طَلَاقَ المَوْتُو الشَّوْطِ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ وَلِهٰذَا لَلْتَعْلِيْقَ يَمْنَعُ الْعَلَى النَّالِقِ وَمُعْلَى اللّهُ وَيُولُ اللّهُ الْحَمْلُ المُعْلِقُ وَالْعِتْقِ وَالرّوْفُ لِي الشَّامِ الْمُعْلِي وَمَثَالُ الثَّالِثِ عَلَى الْمُنْ الْمُعْلِي وَالْعِتْقِ وَالرّوْفُ وَالْعَلَى وَاللّهُ وَمِعْلًا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

ترجمه: قاضى إمام ابوزيد عطفي فرمات بين: ركاولول كى چاراتسام بين:

ایک رکاوٹ وہ ہے جوعلت کے انعقاد کوروکتی ہے دوسری رکاوٹ علت کے ممل ہونے میں رکاوٹ ہے تیسری رکاوٹ تھم کے دوام کو میں رکاوٹ ہوتی ہے اور چوتھی رکاوٹ تھم کے دوام کو روکتی ہے۔

پہلی قسم کی مثال آزاد (آدمی) مرداراور خون کی ہے کیونکدان چیزوں کامحل تھ نہ ہونا تھم کافا کدہ دینے میں بطور علت تصرف کے انعقاد میں زکاوٹ ہے۔

اور جتنے اُمور مشروط ہوتے ہیں ان تمام کا تھم کہی ہے کہ شرط کے پائے جانے سے پہلے وہ تمام تعلیقات تصرف کے لیے علت نہیں بنتے جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔
اس لیے اگر کسی شخص نے قتم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کوطلاق نہیں دے گا پھر اپنی بیوی کی طلاق کو گھر میں داخل ہونے سے معلق (مشروط) کیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔

دوسری فتم کی مثال: سال سعے دوران نصاب کا ہلاک ہونا اور دو گوا ہوں میں سے ایک کا

# ناوررخصت

نَفُلُ: الْعَزِيْمَةُ: هِيَ الْقَصْدُ إِذَا كَانَ فِي نِهَايَةَ الْوَكَادَةِ. وَلِهْنَا قُلْنَا: إِنَ الْمُوالُو عَوْدُ فِي بَابِ الظِّهَارِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَوْجُوْدٍ، فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ مَوْجُوْدًا فَالُوَظْءِ عَوْدُ فِي بَابِ الظِّهَارِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَوْجُوْدٍ، فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ مَوْجُوُدًا فَيَالُولُو عَوْدُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَبَّالِ فَيَالِلَّهُ وَلِهُ لَا لَنَّا وَفِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَبَّالُ فَي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَبَّالُ وَلَا لَوْ عَلَيْهِ الْوَكَادَةِ لَوْكَادَةِ لَوْكَادَةً لَوْكُولُو لَا اللَّوْخَكَامِ الْمُولِيَّ الْمُؤْتِلُ الْقَاعَةِ بِحُكْمِ أَنِهُ إِللْهُنَا وَنَحُنُ عَبِيدُكُو لَا لَوْلُولُو اللَّالَةُ فَيْ الشَّوْلِ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّاكُونَ اللَّوْمُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّوْمُ عَلَى اللَّلُولُ اللَّولِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالَاللَّ وَعِي الشَّوْلِ اللَّهُ فَالَولُولُ اللَّولُ اللَّلُولُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّالُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ فِي الشَّوْلِ الْمُؤْلُلُهُ وَفِي الشَّوْلُ فَي الشَّولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْ

نزینه فصل: عزیمت کامعنی قصد و اراده ہے جب اس کی انتہائی درجہ تا کید ہواس انہا کہ ظہار کے باب میں وظی کا پکاارادہ رجوع کرنا ہے کیونکہ وہ موجود کی طرح ہے پس عکدلالت قائم ہونے کی صورت میں اس کے وجود کومعتبر مانا جائے۔

الااک لیےا گرکوئی کیے میں پختہ ارا دہ کرتا ہوں تو وہ قشم اُٹھانے والا ہوجائے گا۔ اوٹر لوجہ میں عزیرے ایس کیا ہے کہتا ہوں جات میں میں ان مید میں اس کے عز

الاثریت میں عزیمت ان احکام کو کہتے ہیں جو ابتداء ہم پر لازم ہیں۔ ان کوعزیمت البتہ یہ کہ ان کی تاکید بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا سبب تاکیدی ہے اور وہ حکم دینے مالاعت کا فرض ہونا ہے کیونکہ وہ ہمارامعبوداور ہم اس کے بندے ہیں عزیمت کی اقسام

الادداجب ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔

الرافست آسانی اور سہولت کو کہا جاتا ہے اور شریعت میں کسی کام کوتنگی ہے آسانی کی اقسام مختلف ہیں کیونکہ اس الرائات الی کی وجہ مکلف کا عذر ہے۔اوراس (رخصت) کی اقسام مختلف ہیں کیونکہ اس البائلف ہیں اور وہ بندوں کے عذر ہیں۔

الْعَمَلِ، حَتَّى لَا يَجُوزُ تركُهُ، وَنَفُلًا فِي حَقِ الْإِغْتِقَادِ، فَلَا يَلُومُنَا الْإِغْتِقَادُ بِهِ حَنِ اللَّغِمِنَا. وَفِي الشَّرْعِ: وَهُو مَا ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ فِيهِ شُبْهَةً، كَالْآيَةِ الْمُؤُوّلَةِ، وَالصَّحِيْحِ مِنَ الْآحَادِ. وَحُكُمُهُ مَا ذكرنا. وَالسُّنَّةُ: عِبَارَةٌ عنِ الطَّرِيْقَ الْمُسَاوُكَةِ الْمُرْضِيَّةِ فِي بَابِ اللّهِيْقِ الْمُرْعِيَّةِ فَالْتَعَلَّمُ مَا ذكرنا. وَالسُّنَّةُ: عِبَارَةٌ عنِ الطَّرِيْقَ الْمُسَاوُكَةِ الْمُرْضِيَّةِ فِي بَابِ اللّهِيْقِ أَو مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: عَلَيْكُمُ فِي بَابِ اللّهِيْقِ وَمُنَّا اللهِ عَنْهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجیمه: فرض کالغوی معنی تقدیر یعنی مقرر کرنا ہے اور شریعت میں جوباتیں فرض ہیں وہ اس کی مقرر کردہ ہیں اس طرح کہ ان میں اضافہ اور کی کا احتمال نہیں اور شریعت (کی اصطلاح) میں (فرض وہ ہے) جوابی دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہوجس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اور اس کا تھم یہ ہے کہ اس پڑمل کرنا اور اس کی (فرضیت) کا اعتقادر کھنالازم ہے اور وجوب کا معنی ساقط ہونا یعنی جو بندے پر گرے اور اس کی کوئی اختیار نہ ہو۔ یکھی کہا گیا کہ پیلفظ وجوب و جبہ سے بنا ہے اور وہ اضطراب ہے۔

وَفِي الْعَاقِبَةِ تُؤُولُ إِلَى نَوْعَيُنِ: أَحَدُهُمَا: رُخَصَةُ الْفِعُلِ مَع بَقَاءٍ الْحُرُمَةِ بِمَنْ زِلَةِ الْعَفُو فِي بَابِ الْجِنَايَةِ، وَذٰلِكَ نَحُو إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفُرِ عَلَى إِللَّهِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ الأَبَ لَم يُرْفَعُ عَنْهُ الْقَلَمُ، فَصَارَ التَّمَسُكَ النَّهَ الْحُرُمَةِ بِمَنْ زِلَةِ الْحَفُو فِي بَابِ الْجِنَايَةِ، وَذٰلِكَ نَحُو إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفُرِ عَلَى إِلَى الرَّبِهِ الْأَبِ الْحَالَةِ مَا اللَّهُ اللَّ اللِّسَانِ مَعَ اطْمِئْنَانِ الْقَلْبِ عِنْدَ الْإِكْرَاةِ، وَسَتِ النَّبِيّ عِلَيْهُ الكَفْرِ عَلَى ﴿ السَّعَ عَلَى ﴿ الْحُكُمِ، هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا يَقَالُ: لَمْ يَمْتُ فلانًا؛ لِأَنَّهُ لَمُ اللَّهِ عَلَى عَنْمِ الْحُكُمِ، هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا يقَالُ: لَمْ يَمْتُ فلانًا؛ لِأَنَّهُ لَمُ اللَّهِ عَلَى عَنْمِ الْحُكُمِ، هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا يقالُ: لَمْ يَمْتُ فلانًا؛ لِأَنَّهُ لَمُ اللَّهُ عَلَى عَنْمِ الْحُكُمِ مَالِ لِلْإِعْلَى عَنْمِ الْحُكُمِ مَالِ لِللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَالَالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل الْمُسْلِمِ، وَقَتِلُ النَّفُسِ ظُلْمًا. وَحُكُمُةً اللَّهُ لَوْ صَبَرَ حَتَى قُتِلَ يَكُونُ مَأْجُورًا؛ إِللَّا إِذَا كَانَت عِلَّةُ الْحُكْمِ مُنْحَصِرَةً فِي مَعْنَى، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِإِمْتِنَاعِهِ عَنِ الْحَرَامِ تَعْظِينًا لِنَهْيِ الشَّارِعِ. وَالنَّوْعُ الثَّانِي: تَغْيِيرُ صِفَةِ الْفِعُلِ بِأَن يَصِيْرِ مُبَاحًا فِي حَقِّه، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿فَنَنِ اضِطُرٌ فِي مَخْصَةٍ ﴾ ﴿ قَالَ: وَلَكُ الْمَغْصُوبَةِ لَيْسَ بِمَضْنُونٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَغْصُوبٍ وَلَا وَذُلِكَ نَحُو الْإِكْرَاهِ عَلَى أَكُلِّ الْمَيْتَةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ. وَحُكُمُهُ: أَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ عُنْ عَلَى الشَّاهِدِ فِي مَسْأَلَةِ شُهُوْدِ الْقِصَاصِ إِذًا رَجَعُوْا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ؛ تَنَاوُلِهِ حَتَّى قُرِّلَ يَكُونُ آثِمًا بِامْتِنَاعِهِ عَنِ الْمُبَاحِ، وَصَارَ كَقَاتِلِ نَفْسِهِ.

ترجہدہ: نتیجاً رخصت دوقسموں کی طرف لوئتی ہے۔ ان میں سے ایک حرمت کے باتی رہیں، دلیل کے بغیرات دلال کی چنداقسام ہیں ان میں سے ایک علت کے نہ ہونے رہے کے ساتھ مل کی رخصت ہے جیسے جرائم کی صورت میں معاف کر دینا۔ جیسے کسی کے مجبور کے نہونے پر استدلال ہے۔ اس کی مثال قے کا ناقص وضو نہ ہونا ہے کیونکہ وہ دو كرنے پر قلبی اطمینان كے ساتھ كلمة كفرزبان پر جارى كرنا اور سركار دو عالم النظام كاتوبين ے یں ا کرنا کسی مسلمان کا مال ضائع کرنا اورظلم کےطو پرنسی کوئل کرنا۔اس کا تھم پیہ ہے کہ اگروہ صبر انتہیں۔ کرے حتیٰ کہ اسے قتل کیا جائے تو اسے اجریلے گا کیونکہ وہ شارع علیہ السلام کے منع کرنے کی تعظيم كرتے ہوئے حرام كام سے بازرہا۔

اور دوسری فتم فعل کی صفت کا بدلنا ہے کہ وہ عمل اس کے حق میں مباح ہوجا تا ہے ارشاد خداوندى ب: فَكِن اضْطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ "أوروه جوسخت بعوك ميں مجبور موجائے" جیسے مردار کھانے اور شراب پینے پر مجبور کرنا۔

اس کا حکم یہ ہے کہ اگروہ اس کو استعمال کرنے سے رُک جائے حتیٰ کہ ل کردیا جائے تووہ گناه گار ہوگا کیونکہ وہ مباح چیز سے رُک گیااورخود کثی کرنے والے کی دارج ہوگیا۔

فصل: دلیل کے بغیرات دلال

فَصْلٌ: الْإِحْتِجَاجُ بِلَا دَلِيْلٍ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا: الْاِسْتِدلالُ بِعَدُمِ الْعِلَّةِ عَلَى

۳: سورة المائده، آیت: ۳

181 کے انعقاد میں رکاوٹیں 🕽 مِثَالُهُ: الْقَيْءُ غَيْرُ نَاقِضٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخُرْج مَنَ السِّبِيْلَيْنَ. وَالرَّخُ والفِّينِ؛ قَالَ: لِا؛ لِأَنَّ الصَّبِيِّ رُفِّعَ عَنْهُ الْقَلَمُ، قَالَ السَّاعِلُ: فَوَجَبَ المُ اللَّهُ كُم وَ فَيُسْتَدَلُّ بِإِنْتِفَائِهِ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ. مِثَالُهُ: مَا رُويَ عَنْ أَنُ الغَصَبَ لَا زِمْ لِضِمَانِ الْغَصَبِ، وَالْقَتْلُ لَا زِمْ لِوُجُودِ الْقِصَاصِ.

ے نہیں لکی اور بھائی اینے بھائی کی طرف سے آزاد نہیں ہوتا کیونکہ ان کے درمیان

ا ين بناي كونكه بي سقلم أشاليا كيا-

وال كرنے والے نے كہا توباپ كے ساتھ شريك پر قصاص واجب ہوگا كيونكه اس سے اللا گیاتواس کا بیاستدلال علت کے نہ ہونے سے تھم کے نہ ہونے پر ہے۔

اربیای طرح ہے جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص فوت نہیں ہوا کیونکہ وہ حجیت سے نہیں گرا بکم اس علت میں منحصر ہوتو بیاعلت ، حکم کے لیے ضروری ہوگی اور اس کی نفی سے حکم کے ر الانے پراستدلال کیاجائے گا۔

ال کی مثال جو حضرت امام محمد و التهاید سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ جس عورت کو الاگااس کے بیچ کے صفان (چٹی ) نہیں ہوگی کیونکہ اسے (بیچکو) غصب نہیں کیا گیا۔ ار جب قصاص میں گواہی دی گئ اور گواہوں نے رجوع کر لیا تو گواہ پر قصاص

ا أصول الث شي ،مترجم مع سوالات بزاروي 182 علت اور حم كرانعقاديس كران الله المستريد المستر اورقصاص کے وجود کے لیے تل لازم ہے۔

استصحاب حال سے استدلال

وَكُذُلِكَ التَّمَسُّكُ بِاسْتِصْحَابِ الحَالِ تَهَ أُنْ مِنهِ الدَّلِيُلِ؛ إِذْ وُجُورُ الشُّيْءِ لَا يُوْجِبُ بَقَاءَةُ، فَيُصْلَحُ لِلدَّفَعِ دُوْنَ أَرِ رَامِ وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا: مُّجْهُوْلُ النَّسَبِ لَوِ ادَّعِى عَلَيْهِ أَسَلَّ رِقًا ثُمَّ جَنِي عَلَيْهِ جِنَايَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ الْحُزِ، لِأَنَّ إِيْجَابَ ۚ مِ الحُرِّ إِلْزَامِ ، فَلَا يَثِبتُ بِلَا دَلِيْلٌ وَعَلَىٰ هٰذَا قُلْنَا: إِذَا زَادَ اللَّهُ مُ عَلَى الْعَشَرَةِ فِي الْكَيْضِ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةً مَعُرُوفَةً رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَأَدتِهَا، وَالزَّائِدُ اِسْتَحَاضَةً ﴾ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ اِتِّصَلَ بَدَمِ الْحَيْضِ، وَبِذَم الْإِسْتِحَاضَةِ، فَاحْتَمَلَ الْأَمْرِيْنَ جَمِيْعًا، فَكُو حَكَمْنَا بِنَقْضِ الْعَادَةِ لَزِمَنَا الْعَمَلُ بِلا دَلِيْلِ. وَكَذٰلِكَ إِذَا ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً فَجَيْضُهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ مَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ تَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالْرِسْتِحَاضَةً، فَلَوْ حَكَمْنَا بِإِرْتِفَاع الْحَيْضِ لَزِمَنَا الْعَمَلُ بِلَا دَلِيْلٍ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْعَشِرَةِ لِقِيَامِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ لَا تَنْزِيْدُ عَلَى الْعَشَرَةِ وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ لَا دَلِيْلَ فِيهِ إِلَّا حُجَّةً لِلدَّفِعِ دُوْنَ الْإِلْزَامِ مَسْأَلَةُ الْمَفْقُودِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ غَيْرُهُ مِيْرَاثَهُ وَلَوْ مَاتَ مِنْ أَقَارِبِهِ حَالَ فَقُدِهِ لَا يَرِثُ هُوَ مِنْهُ، فَأَنْدَفَعَ اِسْتِحْقَاقُ الْغَيْرِ بِلَا دَلِيْلٍ، وَلَمْ يَثْبُتُ لَهُ الْاِسْتِحْقَاقُ بِلَا دَلِيْلٍ. فَإِنْ قِيْلَ: قَنْ رُويَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ وَالله أَنَّهُ قَالَ: لَا خُمُسَ فِي الْعَنْبِرِ؛ لِأَنَّ الْأَثْرَ لَمْ يَرِدُ بِهِ وَهُوَ النَّبَسُّكُ بِعَدُمِ التَّالِيْلِ. قُلْنَا: إِنَّمَا ذَكَّرَ ذَلِكَ فِي بِيَانِ عُنْرِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ بِالْخُسُ فِي الْعَنْبَرِ وَ لِهٰذَا رُوِيَ أَنَّ مُحَمَّدًا سَأَلَهُ عَنِ الْخُسِ فِي الْعَنْبَرِ، فَقَالَ: مَا بِالُ الْعنبر لا خُمُسَ فِيهِ ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ كَالسَّمُكِ. فَقَالَ: فَمَا بَالُ السَّمِكِ وَلَا خُمُسَ فِينِهِ، قَالَ: لِأَنَّهُ كَالْمَاءِ وَلَا خُمُسَ فِيْهِ. وَاللَّهُ تَكَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترجه : اور ای طرح إستيض حال سے استدلال كرنا عدم وليل سے استدلال كرنا ہے (يعنى يہ صحح نہيں) كيونكه كسى چيزكا وجوداس كى بقاءكو واجب نہيں كرتا پس اس دليل

الله المرافد المرافد المرافع الله المرافع الم ں پیر روز ۔ اورای بنیاد پر ہم نے کہا کہ اگر کسی ایسے خص پر کوئی شخص غلامی کا دعویٰ کر ہے جس کا نسب یں ہے پھروہ دعویٰ کرنے والااس مجہول النسب کے خلاف کوئی جرم کریے تو اس پر آزاد آ دمی رہ ہیں ہوگی کے بغیر ثابت نہیں ہوگی لازم کرنا ہے پس وہ دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوگی ایک نہیں آئے گی کیونکہ آزاد آ دمی والی چٹی لازم کرنا ہے بس وہ دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوگی ا اورعورت کے عورت کے چین کا خون دس دن سے بڑھ جائے اور عورت کی اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ جب کسی عورت کے جین کا خون دس دن سے بڑھ جائے اور عورت کی معروف ہوتو اسے اس کی عادت کی طرف لوٹا یا جائے گا اور زائدخون استحاضہ (کا خون) پیونکہ عادت سے خون حیض کے خون کے ساتھ بھی مل گیا اور استحاضہ کے خون کے ساتھ بھی تو ہیں دونوں باتوں کا اختال ہو گیا اور اگر ہم عادت کے ٹوٹنے کا قول کریں تو ہم پر دلیل کے بغیر

الرنالازم آئے گا۔ ادراس طرح اگرعورت بالغ ہوتے ہی مستحاضہ ہوتو اس کا حیض دس دن ہوگا کیونکہ دس دن ی میں حیض اوراستحاضہ دونوں کا احتمال ہوگا پس اگر ہم حیض کے اُٹھ جانے کا قول کریں تو ہم ل اللے کے بغیر عمل کرنالا زم آئے گا بخلاف دس دن کے بعد کے کیونکہ وہاں دلیل قائم ہے اس

ا ایک میں دن سے زائد نہیں ہوتا۔

اوراس بات پر کہ عدم دلیل کسی الزام کودور کرنے کے لیے ججت ہے کسی چیز کولازم کرنے ) لینہیں ایک دلیل مفقود کا مسکدہے کہ اس کا غیراس کی میراث کامستحق نہیں ہوتا اورا گراس ازیں رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہوجائے اور وہ کم شدہ ہوتو وہ اس کا وارث نہیں بنے گا المركا استحقاق دليل نه ہونے كى وجہ ہے ختم ہو گيا اور اس كے ليے بھى استحقاق دليل نه ہونے

البه سے ثابت نہ ہوا۔

ادراگر کہا جائے کہ حضرت امام ابوحنیفہ وسی سے مروی ہے کہ عنبر (ایک قسم کی بڑی المُ نہیں کیونکہ اس پر حدیث وارد نہیں ہوئی تو بیعدم دلیل سے استدلال ہے۔ م کہتے ہیں کہ آپ نے بداس بات کے عذر کے بیان میں فرمائی کہ آپ نے عنبر میں لاکے بارے میں کیوں نہیں فرمایا۔

اورای لیے حضرت امام محمد و اللیابیانے عنبر میں خمس کے بارے میں آپ سے بوچھا کہ اُیں نمس نہ ہونے کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ مچھلی کی طرح ہے حضرت امام

ا اُصول الث ثی مترجم مع سوالات ہزار دی ﷺ مجھ عرائشید نوع ض کہ المجھلی میں نجمس نہوں نرکی کراوجہ سے؟ آپ نے فرما مااس لیم کی در

محمد وطنتیایہ نے عرض کیا مجھلی میں خمس نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ پائی کی طرح ہےاوراس میں خمس نہیں اور اللہ تعالیٰ درست بات کوخوب جانتا ہے۔

#### سوالات

ا۔ موانع سے کیا مراد ہےان کی کتنی اور کون کون سی تشمیں ہیں۔

۲ انعقادعلت اورتمام علت میں مانع کی مثالیں ذکر کریں۔

سر انعقاد حكم اور دوام حكم ميں ركاوٹوں (موانع) كى مثاليں ذكر كريں۔

ہم۔ سخصیص علت شرعیہ کی وضاحت کریں اور جولوگ تخصیص علت کے قائل نہیں ان کے نز دیک موانع کیااورکون کون سے ہیں۔

۵۔ فرض، واجب، سنت اور نفل کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات بیان کریں۔

٢ مندرجه بالاأمور كاحكام كي وُضاحت كرين -

عزیمت اور رخصت کی تعریقات ذکر کریں اور اقسام عزیمت کون کون تی ہیں۔

۸ ۔ رخصت کی دونشمیں بیان کی گئی ہیں ان کی مثالیں اور احکام ذکر کریں۔

9<sub>-</sub> احتجاج بلادلیل کی وضاحت اورا قسام بیان کریں۔

۱۰ عدم علت سے عدم حکم پراستدلال کی مثال ذکر کریں۔

اا۔ استصحابِ حال سے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے کسی مثال کے ذریعے بتا تیں۔

وَصَلَى اللهُ عَلى حَبِينِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَفَقَهَا مِلْتُهُ عَلَى عَبِينِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَفُقَهَا مِلْتَهِ وَمُجْتَهِ بِي مُرَيِغْتِهِ أَجْمَعِيْنَ اللهَ يُومِ الدَّيْنِ -

محمرصد لیق ہزاروی سعیدی از ہری شخ الحدیث جامعہ جویریہ لاہور

أَخْمُدُ لِلَّهِ! آج 2 محرم الحرام • ١٣١٥ هـ- ١٨ عبر ١٠١٨ ، بروز منكل أصول